







### بمدر دنونهال خاص فمبر جون ۱۵ ۲۰ میسوی

| 6   | (5           | \                          |                           |   |
|-----|--------------|----------------------------|---------------------------|---|
|     |              |                            |                           |   |
| 0   | 1+9          | <sup>ن</sup> نصح نکنته دال | علم در <u>- يح</u>        |   |
|     | IOA          | فرزانه ردى اسلم            | تمحاري ناني               | 7 |
|     | arı          | احمه عدنان طارق            | ينيخى باز                 | 1 |
|     | IAL          | أوارو                      | إدحرأ دحرے                |   |
|     | IÄA          | ומקא                       | تضويرخانه                 |   |
| *   | 1931         | حيرا سيد                   | ېرى كى جدردى              |   |
|     | r• r-        | جدون اویرب                 | تصور كاتعير               |   |
| **  | <b>r</b> • 9 | غزالهام                    | آ ي مسوري سينسين          |   |
| ×   | rı•          | ينفحآ دنسف                 | تونهال مصور               | 5 |
|     | rim          | المحدثما بدحفيظ            | ميرا بعائي                | 1 |
|     | <b>119</b>   | مسعودا حمرير كاتي          | مهروزا تبال               | 1 |
|     | rrr          | نرین شایین                 | مبر کا مودنا              | 1 |
|     | ריין         | ننح بران تكار              | ہلی کمر                   |   |
|     | rrr          | سليم فرخي                  | نونهال <i>خر</i> نامه     |   |
|     | rro          | نلی اسد                    | محموژی کاتخد              |   |
|     | rrz          | ڈاکٹر عمران مشآق           | دریاےدائی کی جل پری       |   |
|     | rot          | ننفح لکھنے والے            | نونهال ادیب<br>په ه       |   |
| 100 | D 4444       | نونبال پڑھے دالے           | آرگی لما تات              | 1 |
| 300 | APA C        | سليم فرخي                  | معلومات افزا-۲۳۴۷         | 1 |
|     | ·   4 a l    | مشيله زابر                 | عقاب                      |   |
|     | C) Paral     | الزاري                     | جوابات معلومات افزا – ۲۳۲ |   |
| 100 | 1/4          | 10102                      |                           |   |
| 50  | i kv.        | اواره                      | نونها ل الخت<br>          | - |

مونا كا گاؤل منظرعارني يدير والكال الم المال ال بس في المال النشاق بدل ديا

چھینک کی دہشت ثمينه پروين اے ان کے لیے ایک برار مال اور ع زبائے میں بھیج دیا کیا تھا۔ ماشنی کھانی

بلاعنوان انعامي كهاني محمر فاروق دائش ای معاشر تی کمانی کاعنوان بتا کر ایک اچھی ک کتاب حاصل سیجیے





ایجھے کام کر کے ول خوش ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ تعریف بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو ایجھے کام کی قدر کرتے ہیں۔ایچھے کام کی تعریف کرتا اصل میں ایچھے کام کرنے والوں کی مدد ہے۔ جن لوگوں کو ایچھے کاموں کی قدرنیس ، وہ ایچھے کام کرنے والوں کو اچھانیس کہتے۔

ہمارے بیارے بی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فر مایا کہ استے بھا یوں کی مدوکر و، جاہے وہ طالم ہوں

یا مظلوم ۔ آپ کے ساتھیوں (سحابہ کرام ) گوا ہے کا یہ ارشادین کر چرت ہوئی کہ مظلوموں کی مدوتو تھیک
ہے، لیکن ظالم کی مدو کیوں کی جائے رحضور نے فر مایا کہ ظالموں کی مدویہ ہے کہ انجین ظلم ہے رد کا جائے ۔

آپ کے اس فر مان سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا صرف بھی فرض نہیں ہے کہ اُ چھے کام کرنے والوں کی تحریف کریں ، مدد کریں ، بلکہ ہمارا ہے بھی فرض ہے کہ یُر سے اور غلط کام کرنے والوں کو یُر ائی سے روکیس ، ان کی دونہ کریں ۔

آج جویدائیاں مجیل رہی ہیں، اس کی دجہ مید مجی ہے کہ ہم یُرا کام کرنے دالوں کوئیس دو کتے۔ ان کو منیس سمجھاتے، بلکہ ہم ان کی مدداس طرح؟ ہم ان کی مدداس طرح کرتے ہیں کہ ان سے یُرے کاموں کو یُرا انہیں کہتے۔ ان ہے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ ان کی عرف کرتے ہیں۔

قرآن عیم ہمیں تھم دیتا ہے کہ نیکی اور فیر کے کا موں میں تعاون کرو، گناہ اورظم کے کا موں میں تعاون در و ۔ اگر ہم سب اللہ تعالیٰ کے اس تھم پر عمل کرنے لگیں تو ہماری زندگی گئی البھی ، گئی آسان ہوجائے ۔ اس کے بعد کوئی ٹخف پُر ائی کرنے کی ہمت نہ کرے ۔ اگر اتفا قائم کی ہے کوئی پُر اکام ہو بھی جائے تو وہ شرم کے مارے کہ کہ کہ اینا منے نہ دکھائے ، لوکول کے سامنے آنے ہے ڈرے ، لیکن آس میں صورت حال ہے کہ پُر اور کے مامنے ، لوکول کے سامنے آنے ہے ڈرے ، لیکن آس میں صورت حال ہے کہ پُر اور کی مامنے کہ ہم ایجھے کام کرنے والوں کی تعریف اور مدد کریں ، ان کا حوصلہ بڑھا کی اور پُر ہے کام کرنے والوں کی تعریف اور مدد کریں ، ان کا حوصلہ بڑھا کی اور پُر ہے اور اور کی سامنے کہ ہم ایجھے کام کرنے والوں کی تعریف اور مدد کریں ، ان کا حوصلہ بڑھا کی اور پُر اور اور اور کی سے کہ ہم ایجھے کام کرنے والوں کی گوشش کریں ۔ (ہمدد کو نہال جون 1991ء سے لیا گیا)







خاص نمبر کی جا میں ان کے بائے کیا ہے؟ بھے تو یہ اطمین ن ہے کہ مب کو بسند آئے گا اور میری ہمت افزائی کریں گے۔ ای اُمید بین تو طبیعت خراب ہونے سے یہ دجود منت کی ہے۔ اپنی صلاحیت اور تجر بے کو بیری طرح کام میں لانے کی کوشش کی ہے۔ اپنی صلاحیت اور تجر بے کو بیری طرح کام میں لانے کی کوشش کی ہے۔ اور شاعر دوستوں نے بھی آپی اچھی سے اچھی تخلیقات عزیت کیس اور فاص بنانے میں شرکت فرمائی۔ کی فاص بمبرکو واقعی خاص بنانے میں شرکت فرمائی۔

ہماری صدر محتر مدسعد میہ راشد بھی حب عادت دل ہے ہیاری شریک رہیں اور مشور ول ہے بھی نوازتی رہیں۔

اس باربھی خاص نمبرے ساتھ تخفہ ہے۔ایک دل جسپ اور منید کیاب کا تخفہ ہے ۔ ایک دل جسپ اور منید کیاب کا تخفہ ہے ، ب تخفہ محترم ڈاکٹر نوید الظفر صاحب کی عنایت سے ہمدر دونف کی جانب سے ہے ۔



میرے ساتھی بھی مسلسل شریک کار رہے۔
سلیم فرخی بھی ہرقدم پر ساتھ ہیں۔ جدون ادیب،
محدا کرم وارثی ، عبدالجبار خال نے بھی دل لگا کر کام
کیا۔ فیصل علی بھی رات دن بھاگ دوڑ میں رہے۔
شکر میہ، شکر میہ:شکر میہ۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 



#### سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آ موز باتنی



#### جبران خليل جبران

ایک دنعہ میں خاموش ہونے پر مجبور ہوگیا، جب ایک شخص نے بچھ سے پوچھا کہتم کون ہو؟ مرسلہ: کول فاطمہ اللہ بخش ، کرا ہی

#### يقراط

خامیوں کا احساس کا م یا لی کی سجی ہے۔ مرسلہ: روبینہ نازی کراچی

#### ايرس

جوش اور ہوش بہت کم یکجا ہوتے ہیں، لیکن جس میں میں میں میں مید وولوں اوساف ہوں، اس سے مجلی لغزش نیس ہوتی ۔ مرسلہ ، وجید میں، تارتحد کراچی

#### شكييتر

بهادر لوگ ای شبرت اور نا موری حاصل کرتے بیں۔ مرسلہ: قرناز و بلوی ، کرا جی لیفن

ذاتی لا تبریری انسان کا سب سے بڑا سرمایہ

ہے۔ مرسلہ: سیدوازید بتول الیاری ٹاؤن

#### حضور اكرم صلى التدعليه وبلم

چوشش مسلمان کاحق مارے ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔

مرسله: على حيد دلاشارى ، لا كمرا

#### حضرت على كرم اللدوجية

انسان کو الحجی نیت پر دو انعام کیتے ہیں، جو ایجے اثبال پر بھی نیب کیوں کہ نیت میں دکھاوا اسلے ، کیوں کہ نیت میں دکھاوا نہیں وتا۔ مرسلہ : محمد شاہد کھتری ،کراچی

#### جلال الدين روي

ا پی آ داز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کریں، پیول یادل کے گر جنے سے نیس، بلکہ برسنے سے اُمح بیں۔ مرسلہ: نعنب تامر، قیمل آباد

#### فيخ سعري

خدا کوزبان کانخی پندنہیں ہے، شایدای کیے زبان میں ہڈی نہیں ہے۔ مرسلہ بحمہ سیل تواب، شدوالہار

#### شهيد عكيم محرسعيد

کام یا بی ، ایک حسد ذبانت ادر نوجنے محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ مرسلہ: عرشید توید ، کرا ہی

المان المدى دونونهال جوان ١٥٥٥ ميسوى

#### WWW.PMNSVIELEM

رسول کا دل یہ نازل ہوا ہے نور ہی رحمت یاک کا ہوا، مسلمان بھائی بھائی بيش دل کو یقین ہے سے ضیا درِ اقدى په جادى گا ميں ضرور مسعوداحمه بركاتي

595/

وه آدی جن کے گھر ایک دوسرے کے قریب ہوں، پڑوی کہلاتے ہیں۔ان کو انہم سامین بھی کہتے ہیں۔ ہم سامین کہ ان سے دونوں اسنے قریب ہیں کہ ان میں سے دونوں کا سامیدایک دوسرے پر پڑتا ہے یا دونوں کا سامیدایک ہی ہوتا ہے،ای میں سے دونوں کا سامیدایک دوسرے پر پڑتا ہے یا دونوں کا سامیدایک ہی ہوتا ہے،ای لیے کہتے ہیں کہ' ہم سامیہ ماں جایا' لیعنی دو پڑوی ایک ہی ماں کی اولا دکی طرح ہوتے ہیں۔ واقعہ یہی ہے کہ کسی کا بھائی یا قریبی رشتے دار اگر دور رہتا ہے تو وہ وقت، ہیں۔ واقعہ یہی ہے کہ کسی کا بھائی یا قریبی رشتے دار اگر دور رہتا ہے تو وہ وقت، ہو وقت اتنا کا منہیں آ سکتا جتنا پڑوی کام آ سکتا ہے۔اچھے اور اعلا اخلاق کے پڑوی آ بیس میں ایک دوسرے کا پورا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تکلیف کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تکلیف کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو تحف دیتے ہیں۔ایک بار حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو تحف دیتے ہیں۔ایک بار حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے سرکار دوعا کم ضلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا:

''اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میرے دویر وسی ہیں۔ میں ان میں سے نمس کے یاس شخصہ جیجوں؟''

سرکار نے فرمایا: ''اِن میں ہے جس کے گھر کا دروازہ تھھارے گھرے زیادہ قریب ہو۔''

اجھایڈوی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اجھاانیان ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے: ''اللہ کے نزدیک ساتھیوں میں سے بہتر ساتھی وہ ہے،جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے اور پڑوسیوں میں بہتر وہ ہے،جو اپنے اور پڑوی کے لیے بہتر ہے۔''
سے لیے بہتر ہے اور پڑوسیوں میں بہتر وہ ہے،جو اپنے اور پڑوی کے لیے بہتر ہے۔''
حضرت عبداللہ بن مسعود 'فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور 'کی خدمت میں

ماه تامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ عیسوی اوا

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



عرض كيا: ''يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! مجھے كيسے معلوم ہو كہ ميں البھے كام كرر ہا ہوں يا بُرے كام كرر ہا ہوں؟''

حضور ً نے فر مایا: '' جب تم اپنے پڑوی کو بیہ کہتے سنو کہ تم اچھے کام کررہے ہوتو واقعی تم ایجھے کام کررہے ہو۔''

حضور کے زمانے میں ایک خاتون تھیں۔ وہ رات بھر نمازیں پڑھا کرتی تھیں، مرزبان کی تیز تھیں، دن کو روزے رکھتی تھیں، صدقہ اور خیرات بھی بہت کرتی تھیں، مگر زبان کی تیز تھیں، پڑوی ان کی زبان سے خوش نہ تھے۔ لوگوں نے حضور سے ان کا حال عرض کیا تو آپ کے نے فر مایا: '' ان میں کوئی نیکی نہیں ہے، ان کو دوزخ کی سزا ملے گی۔'' بھر حضور کے ساتھیوں نے آیک دوسری خاتون کا حال سنایا، جو صرف فرض نماز پڑھ لیتی تھیں، معمولی صدقہ دے دیتی تھیں، مگر کسی پڑوی کوستاتی نہیں تھیں تو تحضور کے فر مایا: '' وہ عورت جنگ میں جائے گی۔''

پڑوی ہے۔ اجھے تعلقات رکھنا، اس کے کام آبنا، اس کی عزت کرنا ہوی خوبی ہے اور ان باتوں کا شار اعلا اخلاق اور شرافت میں ہوتا ہے۔ جوشش اپنے پڑوی ہے محبت نہ کر ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان چھن جانے کا بھی خطرہ ہے۔ سرکار دوعا کم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' تم میں ہے کوئی موش نہ ہوگا، جب تک اپنے پڑوی کی جان کو اتنا پیار اندر کھے، جتنا اپنی جان کو پیار ارکھتا ہے۔' مرکار نے پڑوی کی مجت کو اللہ اور رسول کی محبت ماصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فر مایا: '' جس کو یہ پہند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو بیار کریں، یا جس کو اللہ اور اس کے رسول اس کو بیار کریں، یا جس کو اللہ اور اس کے رسول اس کو بیار کریں، یا جس کو اللہ اور اس کے رسول اس کو بیار کریں، یا جس کو اللہ اور اس کے رسول اس کو بیار کریں، یا جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعوا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوی کا حق ادا کرے۔''



پڑوی کے ساتھ اتھے برناؤ کی اس حدتک اہمیت ہے کہ اگر شہمیں پڑوی سے کوئی شکایت ہوتو جواب میں تم بھی اس کے ساتھ برائی ندکرو، بلکہ اپنے اجھے اخلاق سے اس کوشی رائی ندکرو، بلکہ اپنے اجھے اخلاق سے اس کوشی راستے پرلانے اور اچھا پڑوی بنانے کی کوشش کرو تمھارے اجھے برتاؤ ہے اس کی اصلاح ہوسکتی ہے اور وہ بھی اچھا پڑوی بن سکتا ہے۔

ایک بارایک صحابی نے حضور کے شکایت کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

مبرایڈ وی مجھے ستا تا ہے۔ آپ نے فرمایا: ' جاؤ ،صبر کرو۔' وہ صحابی بھروہ کا شکایت لے آئے تو آپ نے بھرصبر کی نصیحت فرمائی۔ وہ بھرآئے اورا بی شکایت دہرائی۔ آپ نے فرمایا: ' جاکراپنا سامان راستے میں ڈال دو۔' ' (گویا پی ظاہر ہوکہ تم گھر چھوڑ رہے ہو)

ان صاحب نے حضور کے تکم کے مطابق عمل کیا۔ آنے جانے والوں نے پوچھا: ' ' کیا بات ہے ؟' ان صاحب نے واقعہ بتایا۔ سب لوگوں نے آن کے پڑوی کو بڑا بھلا کہا۔ آب وہ بڑوی شرمدہ ہوا اوران صاحب کو مناکر گھر واپس لایا اور وعدہ کیا کہ آبندہ اضیں نہیں ستائے گا۔

ایک مسلمان پڑوی کو تو اور زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ شرافت، مروت، رواداری، خدمت گزاری مسلمان کی صفات ہیں۔ایک مسلمان پڑوی کو دوسروں کے مقالے میں اچھا پڑوی ہونا چاہیے اور اپنے پڑوی کا ہر طرح، ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔اگر ایک مسلمان کا پڑوی بھوکا ہوتو اسے بے پروانہیں ہونا چاہیے۔سرکار کا ارشادے:

'' مومن و ہنبیں جوخود پیٹ بھر کر کھالے اور اس کا پڑوی بھو کار ہے۔'' حضرِت ابوذر '' سے حضور کنے فر مایا: اے ابوذر! جب شور با بکا و تو یا نی بڑھا دو



اوراس سے اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرتے رہو۔''

ایک دن حضور اینے ساتھیوں کے مجمع میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے ایک خاص دل نشیں انداز میں فر مایا: '' الله کی قسم ، وہ مومن نه ہوگا ، الله کی قشم ، وہ مومن نه ہوگا ،اللّٰہ کی قشم ، و ہ مومن نہ ہوگا!''

> صحابہ نے بوجھا:'' کون یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم؟'' فر مایا:'' و ہ جس کا پڑ وی اس کی شکا یتوں سے محفوظ نہ رہے۔''

پڑوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے وقت پینیں دیکھنا جا ہے کہ وہ کون ہے، اس کا مذہب یا طریقہ کیا ہے۔ پڑوی جا ہے مسلمان ہو یا غیرمسلم ، اس کے ساتھ بھیت اور عزت كاروبيركفنا چاہيے۔حضرت عبدالله ابن عرشنے ايك بار بكرى ذرج كى۔ان كے پڑوئ میں ایک یہودی بھی رہٹا تھا۔حضرت عبداللہ نے اپنے گھر والوں سے یو چھا کہتم نے اپنے یہودی پڑوی کو بھی حصہ بھیجا ، کیوں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے جریل پڑوی کے ساتھ نیکی کرنے کی اتن تا کید کرتے رہے کہ میں سمجھا کہ وہ اس پڑوی کور کے کا جھے دار بنادیں گے۔

پڑوسیوں کو تخفے دینا بھی محبت اور تعلق میں اضافے کا ذِر لید بنیا ہے ، اس لیے حضور کے پڑوسیوں کو تخفیر دینے کی نفیحت بھی فر مائی ہے اور پیجی بتا دیا ہے کہ تخفے کے لیے کوئی بہت بڑی اور اعلا چیز ضروری نہیں ہے۔معمولی چیز بھی تھنے میں وی جاسکتی ہے۔ تخنہ دینے والے کو بھی اور تخفہ لینے والے کو بھی معمولی سے معمولی تخفے کو حقیر نہ جھنا جاہیے، بلکہ خوش ہو کر تحفہ لینا جاہیے۔حضور مجھی تحفہ خوشی سے تبول فر مایا کرتے تھے۔

## ما و رمضان کی آ مد مشاق حین قادری

رمضان آرہا ہے ، رمضان آرہا ہے خوش آمدید کہیے ، مہمان آرہا ماهِ كرم بفضلِ رحمان آربا لے کر سے رحمتوں کا سامان آرہا للكين جيماؤ أس كي رابون مين والبائه بن کر ہے بخشتوں کا امکان آرہا ہے جی بیں آتاری رب نے اپی کتاب اطہر ہاں ، ہاں وہی مہینا ذیثان آرہا ہے كتنے عمول كا اب تك و هرا لگا تھا دل ميں صد شكر ، سب عمول كا درمان آرما ب رحمت کے وا ہوتے ہیں مشاق سب دریج بن کر وعید باغ رضوان آرہا ہے

المان ماه تامه بهررونونهال جون ۱۵۰۰ عیسوی

## عمل شرط ہے

دنیا میں جتنی بھی نامور شخصیات گرری ہیں، اُن سب کی کام یا بی اور ناموری کا سب وقت کی پابندی اور اپنے خیالات پر بہترین عمل ہی ہے۔ آپ ذہن میں چاہے جتنے ایسے مخوب صورت اور فائدہ مندمنصوبے ترتیب دے لیس، گر بروفت ان برعمل نہ کریں تو سب لا حاصل اور بے کار ہوگا۔ آپ نے مشہور ادیب اشفاق احمد صاحب کا نام تو سنا ہوگا۔ آپ نے مشہور ادیب اشفاق احمد صاحب کا نام تو سنا ہوگا۔ آشفاق احمد صاحب کا نام تو سنا ہوگا۔ آشفاق احمد صاحب کا نام تو سنا ہوگا۔ آپ نے مشہور ادیب اشفاق احمد صاحب کا نام تو سنا ہوگا۔ آشفاق احمد صاحب ہمارے ملک کی نامور علمی واد بی شخصیت ہیں۔ وہ ابنی ایک صدر ماؤ دے شک سے میں کہ میں سنہ ۱۹۷ء کی دہائی میں چین گیا۔ وہاں میں بنے اس وقت کے صدر ماؤ زے شک سے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ سے صرف میہ بچ چھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم پاکستانیوں کے بعد آزادی ملی ، مگر آپ نے اتنی ترتی میں طرح کرلی؟ پچھ

ماوُزے تگ نے فرمایا ''ہر ملک وقوم ترتی پذری فہرست سے نکل کر ترتی یا نتہ بنتا چاہتی ہے، مگر بید ہی وفت ممکن ہے جب اس ترقی کو پانے کے لیے عمل کی رفتار تیز تر ہو۔ ہر فرداور قوم کہتی ہے، ہماری زندگی میں یا ملک میں بیہ ہونا چاہیے، مگر بید' چاہیے'' صرف آرز وکی حد تک رہتا ہے۔ وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے ملک چین کی ترقی کا رازیہ ہے کہ چینی توم جب ملک کی ترقی و بہتری کے لیے کوئی ضرورت محسوس کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ بیہ ہونا چاہیے تو پھر ہماری حکومت وقوم اُس سوچ کو و ہیں نہیں چھوڑ دیتے ، \*

ملکہ أے لے کر عملی اقد امات کی طرف یوں بڑھتے ہیں کہ پہلے ہم اس ضرورت کو پورا كرنے ہے متعلق اپنے وسائل كا جائزہ ليتے ہیں، پھرأس پرعمل كاايك طبريقه كاروضع کرتے ہیں اور بوری تو ممل کے لیے کمر بستہ ہوجاتی ہے۔اس طرح بچھ ہی دنوں یا مہینوں بعد ہماری وہ سوچ جو'' چاہیے'' ہے شروع ہوئی تھی ، نہصر ف عملی شکل میں ہمارے سا سے موجود ہوتی ہے ، بلکہ ہماری تو م اُس سے مستفید بھی ہور ہی ہوتی ہے۔'' جس طرح قائداعظم محمعلی جناح ہم پاکستانیوں کے رہنما اورعظیم لیڈر ہیں، اپنی ہے مثال محنت و جراً ت سے پاکستان حاصل کر کے بانی پاکستان کہلاتے ہیں، بالکل ای طرح جناب ہاؤزے تنگ چینی قوم کے نے مثل اور نڈر لیڈر تھے، جھوں نے چینی قوم کو اً پی مجر پور قائدانہ صلاحیتوں اور جدوجہد ہے آ زادی کی دولت دلوا کر آ زاد قو موں کی صف میں کھڑا کیا ۔ لیعنی ماؤزے تنگ اپنی قوم کے قائداعظم ہیں۔اشفاق صاحب کے سوال کے جواب میں جو کچھ فر مایا تھا ، وہ سنہری حروف لکھنے کے قابل ہے۔ ☆

> ڈاکٹر: 'آپ کا دن کتناہے؟'' مریض ''جناب! چشتے کے ساتھ ۵ کالوگرام ہے۔'' ڈاکٹر:''اور چشتے کے بغیر کتناہے؟'' مریض ''چشتے کے بغیر مجھے نظر ہی نہیں آتا۔'' مرسلہ: کول فاطمہ اللہ بخش الیاری مکراچی

ماه تامه بمدر دنونهال جول ۱۵ مام ۱۳ سیوی

## ا ما مغر الي

شهيد عكيم محرسعيد

دنیاے اسلام کے مشہور عالم اور مخفق ہیں۔غزالی کا بپورا نام ابوحامد محمہ ہے۔ وہ خراسان کے علاقے طوس کے ایک گاؤں میں ۹۵-اء میں ہیدا ہوئے۔

غزال " بچپن میں بہت ذبین تھے۔ وہ جُر جان کے ایک بڑے عالم ابونفر ک خدمت میں علم عالم ابونفر ک خدمت میں علم عاصل کرنے کے لیے پنچے۔ اس ذمانے میں کتابیں آسانی ہے نہیں ملتی تفسیل ۔ استادابونفر نے لیکچر کے ذریعے سے غزالی کو پچھ پڑھایا، انھوں نے اپنے اُستاد کی دری تقریروں کا ایک نوٹ تیار کرلیا اور اب علم کی بیاس بجھانے کے لیے غزائی نے نیشا پور کی ایک درس گاہ کی طرف رجوع کیا، جوتاری میں نظامیہ بدنی ورش کے نام سے نیشا پور کی جاتی ہے۔ اس یونی ورش کے سب سے بڑے یروفیسراما م الحربین تھے۔غزالی " نے ان سے پڑھا اور ان سے بہت بچھ سے ما۔

غزالی جب یونی درخی میں داخلے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ جارہے ہے تھ تو ایک مقام پر ڈاکوؤں نے سارے قافلے والوں کا سامان چھین لیا۔ کسی کو دم مار نے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن غزالی " بے خوف و خطر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچ گئے اور انھوں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں، میر اساراسامان آپ لے لیس، مگر اپنا استاد کے لیک جوز کا جونوٹ میں نے تیار کیا ہے، وہ دے دیں۔ وہ میری سب سے قیمتی پونچی ہے۔ لیکچرز کا جونوٹ میں نے تیار کیا ہے، وہ دے دیں۔ وہ میری سب سے قیمتی پونچی ہے۔ گئے کہا دو ماری کیا ہے جو چند کا غذات کے گم ہوجا نے سے ختم ہوجائے۔ میں نے تو ساتھا کہ علم وہ خزانہ ہے جو چند کا غذات کے گم ہوجائے۔ میں اور اس نے کہا '' وہ علم ہی کیا ہے جو چند کا غذات کے گم ہوجائے۔ میں اور ساتھا کہ علم وہ خزانہ ہے جے کوئی چور نہیں پُر اسکتا۔' سے کہہ کر ڈاکو نے آپ کے کا غذات واپس کرد ہے۔ غزالی کے دل پراس ڈاکو کی بات کا ایبا اثر ڈاکو کی بات کا ایبا اثر

المان امه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۱عیسوی الا



ہوا کہ انھوں نے رائے ہی میں سارے اساق زبانی یا دکر لیے۔ نینا بورکی نظامیه بونی ورشی میں داخل ہوئے ۔ اُنتاہم مکمل کرنے کے بعد اپنی قابلیت اور ذبانت کی وجہ ہے صرف ۱۳۳ سال کی عمر میں بغداً د کی نظامیه بونی ورشی میں رنبل ہو گئے۔ ذبانت اور اعلا درے کی سوچھ بوچھ کی دجہ سے دربارتك رسائي ہوگئي۔ نظام الملك

طوی نے انھیں اپنامشیر بنالیا۔انھوں نے سیاست میں بھی حصدلیا،شہرت اور نا موری بھی حاصل کی ،لیکن انھیں احساس ہوا کہ انسان کے دل کوشگون اس وفت مل سکتا ہے ، جب وہ ا خلاتی برا ئیوں ہے یا ک ہوا درلوگوں کی تی خدمت کرے۔

ای زمانے میں فلنفے کا بڑا زورتھا۔ای کے اثر سے گمر اہیاں پھیل رہی تھیں \_ اوگ مذہب سے دُ ور ہوتے جارے تھے۔امام غز الی ؓ نے بہت اہم اور شخفیقی کتا ہیں <sup>آگ</sup>ھیں ا در زیانے کوفکری انتشار سے بچایا۔ و ہ ایک جدیدا سلامی فلنے کے بانی ہوئے ۔

غز الی تنے بہت ی کتابیں تکھیں ، لیکن سب سے زیادہ مشہور کتاب احیاءالعلوم الدین ہے، جوایک ہزار سال پر انی ہونے کے باوجوداینے علمی خز انوں کی وجہ سے آج بھی نئی معلوم ہوتی ہے۔ا ما مغز الی '' کا انتقال اااا ء میں ہوا۔

(شاس ماه تامد بمدر دنونهال جون ۱۵ ۲ میسوی



ان کا نام رسم علی خال تھا۔ پیٹ کے ملکے تھے، یعنی کمی بات کو وہ راز نہیں رکھ سکتے تھے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک یا نیکی کر بیٹھتے تو اس کا احسان جمانے کے لیے ڈھنڈورا بہت بیٹا کرتے تھے۔ ایک بار خال صاحب کے پڑوی جناب مرزا صابعلی بینک میں غبن کے الزام میں گرفتار ہوگئے۔ خال صاحب کو جیسے ہی تیا جلا، وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کرتھانے بین گئے اور کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعدان کو چھڑ انے میں سارے کام یاب ہوگئے۔ مرزاصاحب نے ان کاشکریہ ادا کیا اور درخواست کی کہ اس معالمے کا میاب ہوگئے۔ مرزاصاحب نے ان کاشکریہ ادا کیا اور درخواست کی کہ اس معالمے کا کسی سے ذکرنہ کریں ، لیکن خال صاحب اپنی طبیعت سے مجبور تھے۔

المامن ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۲۰۱۵ میسوی (۱۹)

محلے میں ایک تقریب تھی اور تقریباً سب ہی محلے دار موجود تھے۔ بجھ دہر میں خال صاحب گنگنائے ہوئے اس محفل میں پہنچے اور بیٹھتے ہی کہنے لگے:'' ارے صاحب! آج کل اخلاق نام کی کوئی چیزلوگوں میں نہیں رہی کل بیہ ہمارے مرزا صابرصا حب کے ساتھ اتنا افسوس ناک واقعہ ہوا اور محلے میں ہے کوئی ان کے لیے کھڑ انہیں ہوا۔'' لوگول نے واقعے کی تفصیل پوچھی تو خاں صاحب کہنے لگے: ''ارے صاحب! یہ پولیس والے بھی ایسے شکین الزامات بے سبب لگادیتے ہیں۔ بھلاسوچیے ،مرز اصاحب جیسے شریف آ دی پرغبن کا الزام لگادیا۔ جیسے ہی یہ بات میرے علم میں آئی ، میں فورا بین کی اور کافی دوڑ دھوپ کے بعد ان کور ہا کرانے میں کام یاب ہو گیا۔'' سے سنتے ہی مرزاصاحب پرگفڑوں پانی پڑگیااوروہ بے جارے خاموش ہے اُٹھ کرچل دیے۔ ا بک واقعہ تو بہت ہی دل چسپ ہے۔ پچھلے دنوں خال صاحب کے مامول سا دات نگر ہے ان کے ہاں مہمان آئے۔ دودن بعد خاندان میں ایک و لیمے کی تقریب تھی ، جس میں ماموں موجود تھے۔ کچھ ہی دن پہلے خال صاحب کوان کے دوست نے مردان سے ان کے لیے نہایت نفیس مخمل کی کیپ جیجی تھی، جو وہ خاص تُقریبات میں استعال کرتے تھے۔تقریب کے دن خال صاحب نے ماموں سے اصرار کیا کہ آج کی تقریب میں وہ ان کی ٹویی ضرور پہنیں۔ ماموں نے سرخ پھولوں کی رہیمی شیروانی زیب تن کر کے سریروہ ٹو پی جمائی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہوکرخود کو ہرزاویے سے د یکھااور دل ہی دل میں دا ددی۔

و لیے کی تقریب میں سب ہی قریبی رشتے دارموجود تھے اور خال صاحب،





ماموں کا تعارف ہرکسی سے کروار ہے تھے۔اپ عزیز دوست سلیم احد پر نظر پڑتے ہی فال صاحب ماموں کا ہاتھ پکڑ کرسلیم صاحب کے قریب گئے اور ماموں کا تعارف کراتے ہوئے کہنے گئے ۔ '' سلیم صاحب! ان سے ملیے ۔ یہ ہمارے ماموں حشمت علی خال، مادات نگر کے نامور زمینداروں میں سے ہیں۔ بہت خوبیوں کے مالک ہیں۔ مہمان نوازی تو ان پرختم ہے۔اور ہال، اچھے گیڑے پہننے کے شوقین ہیں،لیکن یہ جو شان دارٹو پی پہنے ہوئے ہیں، بیمری ہے۔''

ٹوپی والی ہات من کر ماموں بہت شرمندہ ہوئے اور خان صاحب کوایک کونے میں لے جاکر ناراضگی سے بولے:''میاں! تم نے تو حد کر دی چھچھورین کی۔ بھلا یہ کہنے کی کہیا ضرورت تھی کہ بیٹو پی میری نہیں ہے، یعنی آپ نے تو حد کر دی۔''



خال صاحب بہت شرمندہ ہوئے اورا پنی غلطی سناہم کی ۔

یکھ دیر بعد مجمع میں گھوستے پھرتے خال صاحب کو اپنے ایک اور دوست نظراً ئے۔وہ ماموں کا ہاتھ پکڑ کر ادھر لیکے۔

'' شارتی صاحب! ان سے ملیے ، یہ ہیں ہمارے بیارے ماموں حشمت علی خال - سا دات نگر کی نامور شخصیت ہیں ۔ زمینداری کے علاوہ ان کا ٹرانسپورٹ کا کار بار بہت وسیع ہے اور ہاں ، یہ جوٹو یی پہنے ہوئے ہیں ، یہ بھی ان کی ہے۔''

ما موں میرین کر پھر بھڑک اُسٹے اور روٹھ کر جانے لگے۔ خال صاحب کے خوشا مدکر دی احمق بن کی ۔ میں کہتا ہوں خوشا مدکر دی احمق بن کی ۔ میں کہتا ہوں کہ آخراس کمبخت ٹو پی کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی گیا ہے۔''

خال صاحب نے ماموں کے گئے میں بانہیں ڈال دیں اور بڑی مشکل سے راضی کیا۔
اس دوران دولھا کے والد مبارک با دوصول کرتے ہوئے إدھر آنکلے۔ان کو
دیکھتے ہی خال صاحب نے پھر ماموں کا تعارف کرایا: ' دعفیل صاحب! ان سے ملیے ۔ بیہ
بیں ہمارے مامول حشمت علی خال ۔ سادات نگر سے اس بار ایم ۔این ۔ا ہے کے لیے
الیکشن لڑر ہے ہیں ۔ بہت ہر دل عزیز ہیں ، کام یا بی یقین ہے ۔اور ہاں ،ان کے سریر جو یہ
ٹویی رکھی ہے ،اس کاکوئی ذکر نہیں کروں گا۔'

اب مامول کے صبر کا بیانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انھوں نے ٹوپی اتار کرخال صاحب کے بیروں میں پنی اور وہیں سے سیدھے اپنے گھر سادات نگر روانہ ہو گئے اور خال صاحب سے ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر لیے۔

المان امه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۲ عیسوی



مجھے درخت پر بیٹھے شام ہوگئ تھی ، مگر ریالا کسی طرح بھی ٹلتی نظر نہیں آ رہی تھی ۔ جنگلی بھنسامسلسل درخت کے چکر کاٹ رہا تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ بھینسا تھک کریہاں ہے چلا جائے تو میں نیجے اُتروں اور اس منحوں جنگل سے نکلوں۔ اُدھر بھینسا اس انظار میں تھا کہ میں نیجے اُتروں تووہ اپنے نو کیلے سینگوں اور کھر وں سے میرا بھر تا بنادے۔ میرا بیشہ چڑیا گھروں کو جانورمہیا کرنا ہے۔میرے ایک دوست نے مجھے خرگوشوں

کے ایک نایاب جوڑے کے بارے میں اطلاع دی، جنھیں اس نے اس جنگل میں دیکھا تھا۔ کافی دنوں سے میرے ہاتھ کوئی بڑا شکارنہیں لگا تھا اور میری جیب بالکل خالی ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلوخر گوش پکڑ کر میں بچھر قم کمالوں۔

چناں چہیں آج صبح ان فرگوشوں کی سُن گن لینے جنگل میں آیا تھا۔ اپنا کھانے پینے
کا سامان اور فرگوش کی کڑنے کے بھندے وغیرہ میں نے ایک بردے درخت کی کھوہ میں
چھپا دیے ہے اور خود فرگوش کی کھوج میں نکل پڑا، مگرایک تنگ می پگڈنڈی پہمیرا سامنا
فرگوش کے بجائے اس جنگلی بھینے سے ہوگیا۔ بیاس طرح اجا تک میرے سامنے آیا کہ
میرے لیے چھپنا ممکن ندرہا۔ اگر میں بھاگ کوفورا آلیگ قربی درخت پرنہ چڑھ جاتا تو یہ
میرے لیے چھپنا ممکن ندرہا۔ اگر میں بھاگ کوفورا آلیگ قربی درخت پرنہ چڑھ جاتا تو یہ

بچے درخت پر چڑھے دیکھ کراس نے اسے زور سے درخت کو نکر ماری کہ اس زور دار جھنے سے درخت کی شاخ میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور میں نیچ گرتے گرتے ہے۔ بچا۔ اب سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا، مگریہ بھینسا یہاں سے بلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرا کھانے کا جوتھوڑا بہت سامان تھا، میری بہنچ سے دور درخت کی تھوہ میں رکھا تھا۔ جیب میں چند بسکٹ اور چاکلیٹ تھی، جو میں وقفے وقفے سے کھا کراپئی بھوک کو بہلا تا رہا۔ بھینے کے لیے بھوک کا کوئی مسکلہ نہیں تھا۔ وہ نرم نرم گھاس سے آبنا پیٹ بھر لیتا، مگر بڑے جو کئے انداز میں کھاتے ہوئے بھی اس کی ایک نظراو پرمیری طرف ہی رہتی ۔

شام کا اندھیرا پھیلاتو مجھے اُمید بندھی کہ شایداب میہ بکا فکل جائے ، مگر اس وفت میری اُمیدوں بپراوس پڑگئی جب بھینسا وہیں درخت کے بنیجے باؤں بپرار کر لیٹ گیا۔
ساری رات درخت بیہ بیٹھے بیٹھے میرے بازو، ٹانگیں اور کمر اُکڑ گئی۔ مجھروں نے کا نے

ماه نامه مدر دنونهال جون ۱۵-۲۰ میری (۲۵)

کاٹ کر بُرا عال کر دیا۔ ایک بار میں نے اندھیرے کا فائدہ اُٹھا کر درخت سے اُڑ کر بھا گئے کا ارادہ کیا ، اُس کے درخت سے اُڑ کر بھا گئے کا ارادہ کیا ، اُس کے میں کھڑ کھڑا ہٹ ہوئی تو بھینسا چو کنا ہوگیا ، اس لیے میں نے درخت پر بیٹھے رہنے ہی میں عافیت جانی۔

صنی کا اُ جالا ہوا تو ہیں نے سکون کا سانس لیا۔ پیاس سے حلق ختک ہوگیا تھا۔ بھوک کے مارے بیٹ بیس چوہ دوڑ رہے تھے۔ پھر ہلکی ہلکی دھوب نگلی تو مجھے اونگھ آگئ اور ہیں درخت کی شاخوں سے لیٹ کرسوگیا۔ آئکھ کھلی تو دیکھا بھینسا نیچے موجو ذہیں تھا۔ مارے خوشی کے میرے منھ ساخوں سے لیٹ کرسوگیا۔ آئکھ کھلی تو دیکھا بھینسا نیچ موجو ذہیں تھا۔ مارے خوشی کے میرے منھ سے جیخ نکل گئی۔ میں نے اِوھراُ دھرنگا ہیں دوڑ اکس ۔ اردگر دہمینسے کا کوئی نشان نہ پاکر میں جلدی سے نیچ اُتر ا اور جنگل سے باہر جانے والے راستے کی طرف دوڑ لگادی۔

میں طلا سے جلداس جگہ سے دور جانا چاہتا تھا۔ بھا گئے ہوئے میں یہ بھیے مُور کر بھی در کھے رہا تھا کہ کہیں بھینسا یہ بھیے تو نہیں آرہا ہے۔ ای گھبرا ہے بیں ، میں ایک گہرے گڑھے میں گرتے گرتے بچا۔ یہ گڑھا میرے جیسے ہی کی شکاری نے کسی جانور کو پھانے کے لیے کھود رکھا تھا۔ گڑھا او برسے بڑی مہارت سے جھاڑ جھنکارسے ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میرا پاؤں گڑھے میں پڑا، میں نے قریب ہی اُگی ہوئی ایک مضبوط جھاڑی کو پکڑلیا اور میں گڑھے میں پڑا، میں نے قریب ہی اُگی ہوئی ایک مضبوط جھاڑی کو پکڑلیا اور میں گڑھے میں گرنے سے بھی گیا۔ ابھی میں اس حادثے سے سنجلا ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے اسے نیچھے اسے نیچھے اسے نیچھے اسے کرد یکھا تو بھینسا گردوغبار کا طوفان اُڑا تا کسی کے بھاگنے کی آوازیں سنا میں دیں۔ بلیٹ کرد یکھا تو بھینسا گردوغبار کا طوفان اُڑا تا اس طرف آتا نظر آیا۔ مکار بھینسا بھینا کہیں جھپ گیا تھا، مجھے درخت سے اُتر نے د کھ کر اس مے خاموثی سے میرا بیچھا کیا اوراب موقع د کھے کر مجھ پر جملہ کرنا چا ہتا تھا۔

جیسے ہی بھینسا بھا گتا ہوا میرے قریب پہنچا اور ایک زور دارٹکر مارکر مجھے گرانا جا ہا، میں پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ بھینسا اپنی ہی جھونک میں آ گےنکل گیا اور پھرزور دار



آ واز ہے گڑھے میں جاگرا۔اس کے گرنے سے جودھا کا ہوا، اس ہے آس پاس کی زمین اللہ گئی۔ گڑھے ہے مٹی کا ایک طوفان سا اُٹھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اوراس درخت کی طرف چل پڑا، جہاں میری چزیں رکھی ہوئی تھیں۔ بھینے ہے ججھے کوئی غرض نہیں تھی، کی طرف چل پڑا، جہاں میری چزیں رکھی ہوئی تھیں۔ میرا کام بس اتنا تھا کہ گڑھا کھودنے والے شکاری کو بھینے کا خریدار نہیں تھا۔ میرا کام بس اتنا تھا کہ گڑھا کھودنے والے شکاری کو بھینے کے گڑھے میں گرنے کی خبر دے دوں ، تا کہ وہ اور اس کے ساتھی آگراس خونخو ار بھینے کو سبق سکھا کیں کہ کی کو بلا وجہ تنگ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔

گھر کے ہرفرد کے لیے مفید

ابناس بمدر وصحت

محت کے طریعے اور جینے کے قریعے سکھانے والارسالہ

اللہ حت کے آسان اور سا دہ اصول ﷺ نفسیاتی اور وَائی اُ بُحسیٰن

اللہ خواتین کے حصی منائل ﷺ بڑھائی کے امراض ﷺ بچوں کی تکالیف

اللہ جڑی بوٹیوں سے آسان فطری علاج ﷺ غذا اور غذا سیت کے بارے بیس تازہ معلوبات

اللہ دوجت آپ گی صحت و مسرت کے لیے ہر مہینے قد یم اور جدید

تحقیقات کی روشن میں مفید اور ول چسپ مضامین پیش کرتا ہے

رکگین ٹاکٹل ۔۔۔ خوب صورت گئ اپ ۔۔۔ قیمت : صرف ۴۸ رپ

اچھے بک اسٹالز پر دستیاب ہے

ایجھے بک اسٹالز پر دستیاب ہے

ایجھے بک اسٹالز پر دستیاب ہے

ایجھے بک اسٹالز پر دستیاب ہے

ایدروصحت ، ہدر دسینٹر ، ہدروڈ اک خانہ ، ناظم آ با و ، کرا جی



ا کی جانی عالی عالی کا

سعد برد اسمد

مجھے معلوم نہیں کہ میری مال کا نام ' انعمت ' کس نے رکھا تھا۔ یوں تو ظاہر ہے کہ ان کے والد یا والدہ نے رکھا ہوگا۔ لیکن ای جان کی پُر اخلاق زندگی سے بہی ظاہر ہوتا ہے کہ بیرنا م نعمت رکھتے وقت ان کے ذہن اور دل بیں بیرجذ بدر ہا ہوگا کہ ان کی بیٹی ان کی تمناؤل کے مطابق لوگوں کے لیے نعمت ٹابت ہو، اور میں پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ کہہ مکتی ہوں کہ میری ای جان اپنے شوہرا دراینی اولا دکے لیے اور جن لوگوں سے بھی ان کا واسطہ رہا ، ان کے لیے نعمت ہی تھیں ۔انسان کا واسطہ زندگی میں جن لوگوں سے یر تا ہے ، وہ ان کے لیے راحت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اور زحمت کا باعث بھی ۔میری ا می جان میرے لیے تو واقعی نعمت تھیں ، اور میرے ابا جان کے لیے بھی راحت ، سکون اور کام یا بی کی ساتھی تھیں ۔میرے والدِ گرا کی شہید حکیم محرسعیدا یک غیرمعمولی انسان تھے۔ انسانوں کے سیجے دوست، معاون ، خیرخواہ اور رہنما۔ان کو انسانوں کی زندگی کو یر سکون اور سہل بنا کر اور علم واخلاق کی روشیٰ سے منور کرکے خوشی ہوتی ۔ابا جان نوعمری ہی ہے باعمل ،مستعدا ورفعّال ہے، کیکن ان کی صلاحتیں اور تو انا ئیاں اپنی ذات تک محدود نہیں تھیں اور ان تو انا ئیوں کو وہ دوسروں پرصرف کر کے سکون اور راحت محسوں کرتے ستھے۔ان ساری باتوں میں ان کوامی جان کا بھر پور تعاون حاصل رہا۔اس اعتبار سے میرمی امی جان ان کے لیے نعمت ثابت ہوئیں۔

امی جان میرے لیے ہر لحاظ سے ہر پہلو سے نعت تھیں۔ بچھے زندگی گزارنے اور اچھی زندگی گزارنے اور اچھی زندگی گزارنے کا جو بچھ سلیقہ بھی آیا ہے، اس کی وجہ بچپن میں ای جان کی تربیت ہے۔ وہ مہمانوں کی خدمت کو ضروری سبجھی تھیں۔ ہمارا گھر انہ درمیانہ کہا جا سکتا ہے، لینی جو طرقہ زندگی میرے والدین نے اپنایا، اسے اپنے مزاج کے لحاظ سے درمیانہ کہنا چاہیے۔ مثلاً ہمیں ریڈیو سننے کی اجازت پابندیوں کے ساتھ تھی۔ آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ گھر کے دوسرے لوگوں کے کاموں میں خلل نہ بڑے۔ مہمانوں کے کیے جو پچھ تیار کیا جارہا ہے، اس میں ہم بچوں کے کاموں میں خلل نہ بڑے۔ مہمانوں کے کیے جو پچھ تیار کیا جارہا ہے، اس میں ہم بچوں کے لیے بھی کام کا بچھ حصہ تھا، مثلاً قیمہ بیسنا، مسالا ملا کرنگیاں بنا نا وغیرہ۔ اتو ارکے دن ہم خالہ زاد، بھو بھی زاد بہنیں مل بیٹھی تھیں اور خوب با تیں کرتیں۔ اتو ارکے دن ہم خالہ زاد، بھو بھی زاد بہنیں مل بیٹھی تھیں اور خوب با تیں کرتیں۔ کوئی نئی کتاب بڑھی ہے تو وہ کیسی گی۔

ہمارے بھین کے زمانے میں معاشرت میں میز کری کا حصہ زیادہ نہیں تھا۔ چبوترے پر دری اور جاندنی بچھائی جاتی تھی۔ ہماری امی جان ، ہرمہمان کورشتے دار سمجھ کر اس سے محبت اور عزت کا سکوت کرتی تھیں۔

ہمیں بچپن میں اپنے کیڑے خود دھونے ، یونی فارم خود دھونے ، اپنے جواتوں پر خود پالش کرنے کی عادت ڈالی گئی۔ ہمیں چھٹی کے دن اپنے کمرے کی خود صفائی کرنی پر تی تھی۔ ای عادت ڈالی گئی۔ ہمیں چھٹی کے دن اپنے کمرے کی خود صفائی کرنی پر تی تھی۔ ای جان کی سوچ بیتھی کہ بچپن کی تختی ، بعد میں آسانیاں پیدا کرے گی۔ ہم



ميكول بين

مسعوداحمه بركاتي

پھول کتنے اچھے لگتے ہیں، کتنے حسین، کتنے خوش بُو دار، رنگ برنگے، چھوٹے بڑے، نازک نازک۔

فطرت کی بہار، قدرت کا عطیہ، انسان کی آرزو۔ پھول بالکل ننھے منے بچوں کی طرح بیں۔ بچوں کی طرح بھول بھی ہماری زندگی ہیں۔ زندگی کورنگ و پُو و پنے والے ہیں۔ ذہن کوخوشی اور دل کو اُمید اور اُمنگ بخشنے والے ہیں۔

کتنے کم عقل ہیں وہ لوگ، جو پھولوں کی قدر نہیں کرتے۔ کتنے ناوان ہیں وہ لوگ، جو پھولوں کی بہارے لطف نہیں اُٹھاتے۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ ، جو پھولوں کو تیاہ کر دیتے ہیں۔ وہ دیکھو، سامنے ماغیجہ ہے۔ کیسا ہرا مجرا، کتنا شاداب، کیسا رنگین وحسین۔سبز سبز یودے، نازک نازگ پھول۔اُودے، نیلے پیلے، ہرے لال۔ بیرنگ کہاں سے آئے۔ بیہ بھولوں ہی کی دین تو ہیں۔ انہی سے تو ہمیں اوسیجن ملتی ہے۔ اوسیجن کی کمی ہمیں تڈھال كرديتى ہے۔ان كى حفاظت كويائس ورنگينى كى حفاظت ہے۔ان كى قدرزندگى كى قدر ہے۔ ان کو نہ تو ڑ و ، ان کو نہ مُسلو ، ان کو زندہ رہنے وو ، بیٹر صیب صحت مندزندگی دیں گے۔ تمھاری آئکھوں کو تازگی ویں گے۔تمھارے د ماغ کوفرحت دیں گے۔ بیتمھارے دل کو نز اکت دیں گے۔ان کی لطافت تمھاری زندگی کوئسن اور تو انائی سے بھر دے گی۔ اینی زندگی میں لطافت ، نز اکت ، رعنائی ، رنگ ، مهک ، حُسن اورخوش یُو کو باقی رکھنا ہے تو پھولوں کی زندگی کا سامان کرو۔ ساس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ا۲۰ عیسوی

مسعودا حمد بركاتي

دولت خرج کرنے ہے گئتی ہے۔ کیا کوئی ایک دولت بھی ہے، جوخرج کرنے سے

بڑھتی ہے! ہاں، ونیا میں ایک دولت ایک بھی ہے جس کوخرچ کروتو وہ بڑھتی ہے۔ جتنا

زیادہ خرج کروگے، اتن ہی بڑھے گی، اتن ہی بھیلے گی۔ اس دولت کا نام ہے علم۔

علم کے خزانے میں سے جتنا خرج کروگے، یہ خزاندا تناہی بڑھے گا۔ خرچ کرنے

کا مطلب ہے کوئی چیز دوسروں کو دینا، چاہے وہ بدلے میں دی جائے یا مفت دی جائے۔

جب ہم کوئی چیز دوسروں کو دے دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس نہیں رہتی، لیکن علم ہی ایک

الیمی چیز ہے جو کئی کو دے دیے کے بعد بھی ہمارے ہی پاس رہتی ، لیک وہ ہمارے

پاس اور زیا دہ محفوظ ہوجاتی ہے۔

علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو محفوظ کرنے کے لیے کسی تالے یا گئی کی ضرورت نہیں۔ اس خزانے کی کئی تم کسی کو بھی دے سکتے ہو، جو چاہے اس میں سے جتنی دولت لے لئے بھی اراخزانہ محفوظ رہے گا۔ بیخزانہ بھی خالی نہیں ہوتا۔ ہاں ،اگراسے خرج نہ کرو گئے تو بیے خالی ہوجائے گا۔ جولوگ اپنے علم کے خزانے کو تفل لگا کررکھتے ہیں ، ان کو نہیں معلوم کہ وہ اپنا خزانہ خالی کر رہے ہیں۔ علم کے خزانے کو بند کر دوتو اس میں دیمک لگنے معلوم کہ وہ اپنا خزانہ خالی کر رہے ہیں۔ علم کے خزانے کو بند کر دوتو اس میں دیمک لگنے کے اور وہ تمھارے کام کا بھی نہیں رہتا۔

جوشخص دوسروں کوسکھا تا ہے ، وہ خو دبھی سیکھتا ہے۔تم کسی کوایک لفظ سکھا ؤ گے تو د ولفظ خو دبھی سیکھو گے۔اگرتم اپنے علم کو چھپا ؤ گے تو تم سے بھی حبیب جائے گا ، بلکہ

المان امه بمدردنونهال جوان ۱۵ ا۲۰ عیسوی اسس

علم گفتا ہے یا بڑھتا ہے۔ ایک حالت پر بھی قائم نہیں رہتا۔ بیہ بچھنا غلط ہے کہتم نے جو بچھ سیکھ لیا، وہ ہمیشہ کے لیے تمھارا ہو گیا۔ علم کہتا ہے کہ مجھ سے کام لو۔ اگر کام نہ لو کے تو میں روٹھ جاؤل گا۔ درست سے دوئی قائم رکھنے کے لیے شمصیں اس سے ملتے جُلتے رہنا جا ہے۔ اگر کسی دوست سے ملنا جُلنا بند کر دوتو دوئی تھنڈی پڑجاتی ہے۔ ملتے جُلتے رہوتو دوئی میں گرمی باقی رہتی ہے، تازگی آتی رہتی ہے اور دوست ایک و وہرے کے کام آتے رہے ہیں۔علم بھی تمھارا درست ہے۔اس سے ملتے رہو گے تو اس میں تا زگی اور توانا ئی آتی رہے گی۔ ملنا چھوڑ دو گے تو تم اس کو بھول جاؤ گے اور سے محميں بھول جائے گا۔

علم ایک اُبیاً دوست ہے ، جواینے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔اس کا چننا زیادہ ذکر ر کرو گے ، اتنا ہی خوش ہو کرتمھارے قریب آئے گا۔ شمصیں جتناعلم بھی آتا ہے ، اس کو ووسروں تک پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچانے کے لیے تم اس کا ذیر کرو گے۔ جو پھے تعصیل آتا ہے،اس کو دُہراؤ گے، زبانی دُہرادُ یا لکھ کر دُہراؤ، کسی طرح بھی دُہراؤ۔اس کی یا وتا زہ ہوگی اور وہ تمھارے دیاغ ہے تحویز ہوگا ،تمھارے دل ہے نہ نکلے گا۔

علم سے تعلق برقر ار رکھوتو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ بھی تم سے مانوس ہوجا تا ہے ادر شمص نی نی چزیں لا کر دیتا ہے۔ تمضارے لیے آسان سے آسان تر ہوتا جاتا ہے۔ شمیں اس کی صحبت میں مزہ آنے لگتا ہے اور نئی نئی باتیں شمصیں بتانے لگتا ہے۔ علم تمھاری عزت میں اضافہ کرتا ہے۔شرط یہی ہے کہ علم سے تعلق نہ توڑو۔اس سے بھی

المان مه مدر دنونهال جون ۱۵ ا۲۰ عیسوی

من نہ موڑ و۔ ایک بات ہمیشہ یا در کھو علم با دشاہ ہے، اس لیے وہ کسی دوسر ہے گی با وشاہی قبول نہیں کرتا۔ اگر شہمیں اس تک پہنچنا ہے تو عام راستے ہے، ہی جانا پڑے گا۔ کوئی خاص راستے سے ہی جانا پڑے گا۔ کوئی خاص راستہ شہمیں علم تک نہیں لے جائے گا۔ علم تک پہنچنے کے لیے کوئی شاہی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ، عام راستے پر چل کر جو محنت اور لگن کا راستہ ہے ، جب تم علم تک پہنچ جاؤ گے تو پھر تم خود شاہوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔

علم شاہوں اورشنر اووں کو ووست نہیں رکھتا ،لیکن اپنے دوستوں کوشاہ اورشاز ارہ بنا دیتا ہے۔۔

#### ریڈار کے کہتے ہیں؟

ریدار (RADAR) کالفظ انگریزی کے چارالفاظ رید یو فیکشن اینڈر پختگ کا مخفف ہے اور
اب یہ ہماری زبانوں پراس طرح جڑھ گیا ہے کہ ہم ان لفظوں کی طرف دھیاں بھی ہمیں دیے ، جن سے
بیر بنا ہے۔ سائنس دانوں نے ۱۹۲۲ء میں اسے بنانے کی کوشش شروع کردی تھی ، لیکن اس کوشہرت
اشارہ سال بعد، دوسری جنگ عظیم میں بلی۔ جنگ کے بعدا من کے زبانے میں بھی بیآ لہ بہت کارآ مد
تا بت ہوا ہے۔ اس نے بحری جہازوں کے سفر اور ہوائی جہازوں کی پرواز کو بہت محفوظ بنادیا ہے۔
ر یہ ار گذار کی مدد سے ہم رات کی تاریکی یا گھر کی ڈھند میں بھی بہت دور حرکت کرنے والی
چیزوں کا مشاہدہ کر سے ہیں۔ بیآ لدریڈ یو کی لہریں چاروں طرف بھیجتا ہے اور جب بیلہریں کی
حرکت کرنے والی چیز سے فکراتی ہیں تو والیس مُورکر آتی ہیں ، جنیس بیآ لہ بکڑ لیتا ہے۔ بیلہریں
ت س باس کے دیمات ، آسمان اور سمندر کا ایک نششہ بناوی تی ہیں ، جس سے حرکت کرتی ہوئی
چیزوں مثلاً بحری جہازیا ہوائی جہازی نشان وہی ہوجاتی ہے۔
مرسلہ: میک اکرم ، لیا قت آباو

(عامد) ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۰ میسوی (۳۵)

## هيم خال هيم

## چا ہمت کی سرز میں

کیا خوب ہے یہ دھرتی ، کیا خوب آساں ہے اس پاک سر زمیں کا ہر ذرہ کہکشاں ہے اس کا ہر ایک باس عظمت کا راز دال ہے

میصولوں کا ہے میمسکن ، جاہت کی سرزمیں ہے

اس جبیا خوب صورت کوئی وطن نہیں ہے

امن و سکول کا بیکر اس کا ہر اک گر ہے سب لوگ شار ہے سب لوگ شادماں ہیں ، مطمئن ہر بشر ہے علم و ہنر کی طو سے روشن ہر ایک گھڑ ہے

میمولوں کا ہے بیامسکن ، جا بہت کی سرزمیں ہے

اس جیبا خوب صورت کوئی وطن نہیں ہے

لطف و کرم ہے رب کا ، موسم ہر اک حسیس ہے

مرون ہے اس کا بیارا ، ہر رات ولنشیں ہے

جرے رکھے کھے ہیں ، روش ہر اک جبیں ہے

پھولوں کا ہے سمسکن ، جاہت کی سرز میں ہے

اس جیما خوب صورت کوئی وطن نہیں ہے

ماه تامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ عیسری (۲۴)

فاخنہ دنیا کھر میں امن کی پیامبر ہے۔ اس پرندے کو دنیا گھر میں امن کی عظامت سمجھا جاتا ہے۔ اقوامِ متحدہ نے بھی جو کہ عالمی ادار و انصاف ہے ، امن کی نشانی کے طور پر فاختہ ہی کا انتخاب کیا ہے۔

فاختہ کا تعلق کبوتر وں کے خاندان سے ہے۔ ویسے بھی فاختہ اور کبوتر کا فرق کرنامشکل ہے۔ اسے آپ چھوٹا کبوتر کہہ سکتے ہیں۔ فاختہ عام طور پر سفیدیا گہر ہے رنگوں میں پائی جاتی ہے۔اس کی چونچ کمبی اور تیلی ہوتی ہے، جب کہ دُم کمبی۔ بنیا دی طور پر فاختہ کی دواقعام ہیں:

(۱) نُنَ كَعانے والى فاخته (۲) كچل كھانے والى فاخته \_

ن کھانے والی فاختہ زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس کی خوراک میں زم شاخیں،
سبزیاں اور پچھ پیتیاں و کیڑے مکوڑے شامل ہیں۔ اس شم کی فاختا کیں عموماً کسی
گھر کی کھوہ یا پھرروشن دان میں رہتی ہیں۔ پھل کھانے والی فاختا کیں اپنے رہنے
کے لیے او نیچ گھروں میں گھونسلے بنا نا پیند کرتی ہیں۔ اس شم کی فاختہ چوں کہ پھل
کھاتی ہے اور پھل ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا ، اس لیے اس کی صحت عموماً خراب
رہتی ہے۔

فاختہ انٹارکٹیکا اور آئس لینڈ کے علاوہ دنیا بھر میں تقریباً ہر جگہ یائی جاتی ہے۔ بیرزیا دہ تر براعظم آسٹریلیا اور ایشیا میں ملتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق فاختہ کی

الماس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۲ میسوی کس

تقریباً ساڑھے چارسو کے قریب اقسام ہیں۔جس طرح کو اکا کیس کا کیس اور چڑیاں چوں چوں کی آوازیں نکالتی ہیں ، ای طرح فاختہ گو گو کی آوازیں نکالتی ہے۔ فاختدانسانوں سے بہت جلد مانوس ہوجاتی ہیں۔ بیآ پ کی اُنگی یا ہاتھ پر بیٹھ جاتی ہیں۔ چوں کہ بیزیاوہ قیمتی پرندہ نہیں ہے ، اس لیے اکثر لوگ اسے گھروں میں پالتے ہیں ۔ فاختہ بہت نفیس پرندہ ہے اور بیرصاف سقرا رہنا پبند کرتا ہے۔ فاختہ ایک وقت میں دوانڈے ویتی ہے۔انڈے سینے کا کام نر اور مارہ دونول کرتے ہیں۔ انٹرول سے نچے اسے ۱۲ دنوں میں نکل آتے ہیں۔ انٹرے سے نکلنے والے یجے کو اس کے والدین اپن چونج بچے کی چونچ میں دے کر پھوٹکیں مارتے ہیں۔ تقریباً ایک ماہ میں فاختہ کے بچے اُڑنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ ایشیا کی فاخته کا رنگ عموماً سفید ہوتا ہے۔ آسٹریلوی فاختہ کے سریرتاج ہوتا ہے۔ سب سے . خوب صورت فاخته کو' ' دُ اسمَندُ فاخته' ' کہا جا تا ہے۔ اس کے چلنے کا انداز بہت نرالا ہوتا ہے۔ یہ پُھد ک پُھد ک کرچلتی ہے۔

فاختاوں کی ووسری اقسام میں اسٹاک زیبرا، ٹرٹل اور پہاڑی فاختہ ہیں۔ فاختہ کی ایک شم کو زخمی فاختہ بھی کہتے ہیں۔اس کے سینے پر سرخ رنگ کا نشان ہوتا ہے، جسے ویکھ کریوں محسوس ہوتا ہے، جلسے اسے ابھی ابھی گولی گئی ہو۔

جدید تحقیق کے مطابق فاختہ سورج سے نکلنے والی بالا بنفٹی شعاعیں (الٹرا وائلٹ شعائیں) محسوس کرسکتی ہے، جب کہ انسان ان شعاعوں کومحسوس نہیں کرسکتا۔ فاختہ کی سُننے کی صلاحیت دوسرے پرندوں سے زیا دہ تیز ہوتی ہے۔ یہ میلوں دور سے



#### WWW.PAKSUGETY.COM

آنے والی مرحم آوازیں بھی من سکتی ہے۔

اس کے برعش فاختہ کی دیکھنے کے صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ فاختہ ایک غیر معمولی پرندہ ہے۔ عمو فا پرندے پانی پینے کے لیے چوچ میں پانی بھر کر گردن او پر اُٹھاتے ہیں۔ فاختہ واحد پرندہ ہے جو کہ گردن اُٹھائے بغیر پانی بیتا ہے ، کیوں کہ اس کا طلق ممالیہ جانوروں سے ملتا جاتا ہے۔ فاختہ ایک چھوٹا پرندہ ہے ، مگر دنیا بھر گوامن کا پینا ہے۔

#### رياضي كالحيل

ایک سے نوتک کوئی بھی عدد لیں اور اسے سے ضرب دیں جو عدد آئے اس میں سے جو کردیں اور اسے پھر سے ضرب دیں جو اعداد حاصل ہوں، انھیں آپ میں جو گرلیں ہرصورت میں جواب ہی آئے گا۔ مثلاً ما کاعدد لیا۔ اسے سے ضرب دیا تو ۱۲ جواب آیا۔ اب اس میں سے جو کردیں تو عدد ۱۵ حاصل ہوا، پھر اسے سے ضرب دیا تو ۱۲ حاصل ہوا، پھر اسے سے ضرب دیں تو عدد ۱۵ حاصل ہوا، پھر اسے سے ضرب دیں تو عدد ۱۵ حاصل ہوا، پھر اسے سے ضرب دیں تو ہو ہوا گا۔

اب ۵۶ کوآپس میں جمع کریں ۱ + ۵ = ۹

مرسله: تحريم خان، نارته كرا چى

اه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵ امه مورد و سوی ۱۹۹

الونہالو! لندن میں میری ایک باجی آپارہتی ہیں۔ ان کے شوہر کا انقال ہو چکا ہے۔ اس ہے۔ بیٹا اپانچ ہے اور گزشتہ ۳۲ سال سے لندن کے ایک اسپتال میں داخل ہے۔ اُس اسپتال میں بلامحاوضہ اس بیچ کا علاج جاری ہے۔ کیا مجال اسپتال کی توجہ میں فرق ہم جائے۔ ۳۲ سال سے یہ اسپتال ایک مریض کی خدمت میں مصروف ہے۔ سارا خرج کومت اوا کررہی ہے۔ سب جانے ہیں کہ بچہ شفایا بنہیں ہوگا، مگر جب تک وہ سائس کے رہا ہے، حکومت اس کی ذمے دار ہے اور اس کی مال بیچ کی محبت میں لندن نہیں عروز سکتی۔ تنہاوہ اِس بیٹی سے۔ سارا خاندان سرگودھا اور راولینڈی میں ہے۔

نونہالو! یہ ہوتی ہے فلاتی مملکت! حکومت برطانیہ فلاتی مملکت ہے، جس کا یہ ایک خمونہ میں نے تم کودکھایا ہے، مگر ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ نونہالو! باجی آ پاکا گھر خستہ ہوگیا۔ اُس کی مرمت نہیں ہوئی ہے۔ نو نہالو! باجی آ پانے حکومت برطانیہ سے درخواست کی کہ وہ لندن میں رہتی ہیں۔ حکومت برطانیہ کی شہری ہیں۔ ان کے حالات خراب ہیں۔ بچراسپتال میں ہے۔ اِن کا گھر درست کیا جائے ، تا کہ وہ جب تک سمانس ہے، یہاں رہ سکیں۔

نونہالو! حکومت برطانیہ کے افسروں نے آ کرمکان کا معائنہ کیا۔ رپورٹ تیار کی اور اعلا افسروں کو دے وی۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا، مکان واقعی خشہ ہے، اسے درسی چاہیے اور اس پرتقریبا چالیس ہزاریا وُنڈ اسٹر لنگ صرف ہوں گے۔ رپورٹ میں بیمشورہ دیا گیا کہ مکان کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک میں مالکہ مکان خود رہیں اور تین





جشے کرائے پر دیے دیں ، تا کہ ان کو مالی مسائل در پیش نہ ہوں ۔

نونہالو! کومت برطانیہ فرار نے ایٹ انظام سے چالیس ہزار پاؤٹر خرج کر کے محتر مہ باجی آ پاکا مکان درست کرادیا۔اب وہ نہایت اظمینان سے رہ رہی ہیں۔ ان کو کرایہ بھی مکان سے رہ رہی ہیں۔ ان کو محتر مہ باجی آ پااب اس کرائے میں محتر مہ باجی آ پااب اس کرائے میں سے رقم بچا کر اسپتال کو دے دین

ہیں، جہاں ان کا بچہہے۔اس اسپتال میں ایک عطیہ فنڈ بھی ہے۔محتر مہ باجی آپا اب اس فنڈ میں رقم جمع کرادیت ہیں۔ بیان کی دیانت داری ہے۔

نونہالو! بیافلاحی مملکت ہے، ایسی ہوتی ہے فلائی مملکت ۔ باجی آیا یا کستانی ہیں۔ انگریز نہیں ہیں ۔ ہاں ، حکومت برطانیہ کی شہری ہیں ۔حکومتِ برطانیہ نے گورا کا لانہیں دیکھا۔ انسان کی تکلیف رفع کرر ہی ہے۔

نونہالو! ایک بات اور بھی ہے۔ یہ بھی بتائے دیتا ہوں۔ محترمہ باجی آپا کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہے۔ ان کے پاس حکومت برطانیہ کا سرٹی فکیٹ ہے۔ وہ اس کو دِکھا کر لندن کی ہر زمین دوزٹرین اور لندن کی ہر بس میں بلائکٹ سفر کرسکتی ہیں۔ ہرساٹھ سالہ برطانوی شہری کو بیرعایت حاصل ہے۔ تم نے دیکھا کہ فلاحی مملکت کیا ہوتی ہے!





كريم بخش كوآج نوكري سے جواب دے دیا گیا۔ آج وہ پھرسے بےروز گارہو گیا اورآج بھراس کے سامنے چندسال پہلے کی طرح فاقوں کا خوف تھا۔ وہ پریشانی میں سوچتا ہوا سیدھا گھر جانے کے بچائے گوٹھ کے باہر نہر کے کنارے کنارے چلتا ہوا گھر پہنچا۔ آج سے جارسال پہلے وہ گوٹھ کے آس آسکول میں اپنے دوست چنا کی مہر بانی ہے بیٹے دار (چیراس) لگا تھا۔ بیاس کی پہلی نو کری تھی۔اس نے عمر بھرنو کری نہیں کی۔وہ جوتے بناتا تھا۔اس کو جوتے بنانے کی مشق تھی۔خودشہر جاتا اور منڈی سے چڑاخرید کر لا تا۔ چڑے کو صاف کرتا ، رنگتا ، کا شا ، سیتا اور کسی فرمے یا سانچے کے بغیر صرف این ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰ ۲ عیسوی

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



انگلیوں کی مدد سے کھر در ہے چیڑے کوخوب صورت جونے کی شکل بخش دیتا۔
ساال ہاسال سے بیاس کا معمول تھا۔ وہ اس میں مگن تھا۔ صبح سے شام تک وہ اس
کام میں محور ہتا اور جب جونے کا کوئی نیا جوڑا نیار ہوتا تو اس کو عجیب سی خوشی ہوتی۔ اس
کی بیوی بھی جونے بنانے میں تھوڑی بہت مدد کرتی ۔ کھانے پکانے اور گھر کے کا موں
سے فارغ ہو کررات کو وہ بھی جوتوں پرستارے ٹائتی ، اوزاروں کو سل پر گھس گھس
کرنیز کرتی اور رکھ دیتی۔ وہ بیکام چراغ کی روشنی میں کرتی۔ بچھ دن سے خبراڑی ہوئی
مقی کہ گوٹھ میں بجلی آنے والی ہے ، لیکن کریم بخش کی بیوی مہتاب کو اس خبر سے کوئی خاص
دل جھی پیدائیلیں ہوئی۔ وہ جانی تھی کہ گوٹھ میں بجلی آنجائے ، تب بھی اس کے گھر میں تو

دیا ہی جلے گا۔ اس چراغ سے مہتاب کومحبت بھی بہت تھی۔ وہ جا ہتی تھی کہ اس کی ماں کا

دیا ہوائی چراغ ہمیشہ رہے۔

کریم بخش کے دولڑ کے رحیم بخش اور اللی بخش سے اور ایک لڑی تھی، جس کا نام

ولیہ تھا۔ دونوں لڑکے مجد میں پڑھنے جاتے ہے۔ کریم بخش کے بچھ عزیز شہر جاکر بس گئے

تھے۔ انھوں نے کئی ہار زور دیا تھا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ بچوں کو اُن پڑھ رکھنا

مھیک نہیں ہے۔ شہر میں قدم قدم پر تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کریم بخش نے

لڑکوں کو مجد میں بٹھا دیا تھا، لیکن لڑکی کو گھر سے نکا لنا اس کے نزدیک بزرگوں کی روح کو

تکلیف بہنچانے کے برابر تھا۔ لڑکوں کو پڑھانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب شہر قریب آتا

جارہا تھا۔ اس کے بچین میں تو حیور آباد کا شہر اس کے گوٹھ سے بہت دور تھا، مگر اب تو شہر

بڑھتے بڑھتے سامنے آگیا۔ کریم بخش دل میں سوچنے لگا کہ اس بڑھا ہے میں بھی میں

بڑھتے بڑھتے سامنے آگیا۔ کریم بخش دل میں سوچنے لگا کہ اس بڑھا ہے میں بھی میں



د و گھنٹے میں شہر بہننج جاتا ہوں ،اس لیے شہر کے لوگ بھی گوٹھ زیا دہ آنے لگے ہیں اور ان کو و کھ کر گوٹھ کے لڑ کے بھی اپنارنگ بدل رہے ہیں۔

زندگی کی گاڑی یونہی تھنچتی راہی ،شہر والوں کی دیکھا دہکھی اب گوٹھ والے بھی لا کچی ہوتے جارہے تھے۔ یہاں کے کسان بھی تھی میں ملاوٹ کرنا سکھ گئے۔سیر کا د وسیر کھی بنانے کے تھے۔ جب سے ملاوٹی ، بلکہ بناوٹی کھی ملنے لگا تھا ، کریم بخش کم زور ہوتا جار ہاتھا۔اس کے ہاتھوں میں رعشہ ہونے لگا تھااورسر میں بھی درد رہے لگا تھا۔ ا بک دن تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ رعشہ بڑھ گیا تھا اور وہ باریک کام کرنے سے معذور ہو گیا۔ اب وہ جوتے نہیں بناسکتا۔ اس کے دل پر بہت اثر ہوا ، پھر بھی وہ عادت کے مطابق حکیم صاحب کے یا س نہیں گیا ، حال آئنکہ کی لوگوں نے کہا کہ حکیم صاحب رعشہ کا

برا اجماعلاج كرتے بيں۔

اس کے بعد وہ اسکول میں چپراسی کی نوکری پر مجبور ہوا تھا۔ نوکری کے بعد کریم بخش کی زندگی بدل گئی تھی۔ صبح اُم ٹھرکر ناشتا کر تا اور اسکول چلا جاتا۔ اسکول میں کوئی خاص کام نہ تھا۔ ہر گھنٹے بعد گھنٹی بجادینا اور کوئی کاغذ ہوتو اس کو اسکول کے چار بانچ کمروں میں گھوم کر ماسٹروں کو دکھا دینا۔ ماسٹر بھی او تگھتے رہتے ۔ گوٹھ کا سے پہلا اسکول تھا۔ ابھی بہت کم گوٹھ والے اپنے بچوں کو اسکول جھیجنے پرراضی ہوئے تھے۔ کریم بخش کو تھا۔ ابھی بہت کم گوٹھ والے اپنے بچوں کو اسکول جھیجنے پرراضی ہوئے تھے۔ کریم بخش کو اس نوکری تھی الیکن ہیڈ ماسٹر کے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر کے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر کی بیوی جس کو کریم بخش بیگم کہنا تھا، سووا منگواتی اور اس کے کام میں اکثر کیڑے نگائی۔ بھی کہتی : ''سودا منہ گا گے آئے۔'' بھی کہتی : ''بیس میں کیڑے یہا کہ اس کے بین اکثر کیڑے نگائی۔ بھی کہتی : ''سودا منہ گا گے آئے۔'' بھی کہتی : ''بیس میں کیڑے یہ بین ، دکھائی نہیں دیتا ، جو خراب چیز اُٹھالا کے ہو۔''

کریم بخش کوالی با تیں سن کر بہت افسوس ہوتا۔ وہ جا ہتا کہ بیگم کو جواب دے اور صفائی پیش کرہے ، لیکن بھر کچھ سوچ کر جیب ہوجا تا۔ اس کے دوست نے بتا دیا تھا کہ نوکری میں با تیں سنی بڑتی ہیں۔قصور نہ ہو جب بھی ڈانٹ کھائی پڑتی ہے۔ بہر حال وہ خون کے گھونٹ کی کر جیب جا ہے گھر جلا جا تا۔

اس کو ہیڈ ماسٹر کا بھی خیال تھا۔ وہ اس کو اچھا سمجھتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر نے بھی اس کو سخت ست نہیں کہا تھا۔ کر بم بخش کے دونو لڑکوں کو بھی اس اسکول میں دا خلہ دے دیا تھا اور فیس بھی معاف کر دی تھی۔ کر بم بخش ووسروں کے مقابلے میں حالات کی تبدیلی کی آ ہٹ زیادہ صاف من رہا تھا، اس لیے اس نے بچوں کو مسجد کے مدر سے سے اُٹھا کر است سے اُٹھا کر است کے مدر سے سے اُٹھا کو است کی سے اُٹھا کر است کے مدر سے سے اُٹھا کو است کی سے اُٹھا کو انداز کی سے انداز کو انداز کی سے اُٹھا کو انداز کی سے اُٹھا کی سے اُٹھا کر انداز کی سے اُٹھا کو انداز کے انداز کی سے انداز کی سے اُٹھا کو انداز کی سے اُٹھا کیا کو انداز کی سے اُٹھا کو انداز کر انداز کی سے اُٹھا کی سے انداز کی

اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ مدر ہے ہیں انھوں نے قرآن پاک کاسبق اور سندھی زبان توسیھ لیتھی الیکن اردو اور حساب کے لیے اسکول بھیجنا ضروری تھا۔

کریم بخش گر آ کر چپ لیٹ جاتا۔ وہ اپنے حالات، بیگم کے سلوک اور گوٹھ کے واقعات کے بارے بیں گھنٹوں سوچتار ہتا ہے بھی بہتاب بوچھتی تو وہ ہیڈ ماسٹر کی بیگم کی باتیں بتا دیتا۔ مہتاب، بیگم کوخوب گالیاں دیتی اور اس کے ساتھ ہیڈ ماسٹر کو بھی بیگم کی باتیں بتادیتا۔ مہتاب، بیگم کوخوب گالیاں دیتی اور اس کے ساتھ ہیڈ ماسٹر کی پُرائی تو پُرا بھلا کہتی بہتی بیٹی ماسٹر کی پُرائی تو بھی اسکول بھی وہ سننا بھی نہیں جا ہتا۔ وہ کہتا: '' اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ ولیہ کو بھی اسکول بھی دے۔ تعلیم کے بغیر وہ بھی بیگم کی طرح ہی ہوجائے گی۔'' مہتاب بر بر براتی رہی اور وہ حقہ گر گر اُنا تارہا۔

شام کو کریم بخش 'صاحب' کے گھر گیا، سودالا کر دیا اور بیگم معمول کے مطابق باتیں سنانے لکیں۔ اتفاق سے صاحب بھی اس وقت باہر سے گھر میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے انھوں نے بھی اپنی بیوی کی با تیں نہیں بی تھیں اور نہ کریم بخش نے بھی اس کی شکایت کی تھی ۔ آج اتفاق سے انھوں نے خووا پنے کا نول سے کی اور آئکھوں سے دیکھا تو پہلے تو بیوی کو ڈائٹا کہ ایک تو وہ تھھا راکام کرتا ہے اور اوپر سے تم اس کو ڈائٹی ہو۔ بیگم نے اس کے جواب میں وہ لن ترانی ہائکی اور ایسے ایسے فرضی قصے سنائے کہ وہ بیگم کے بیائے کریم بخش کو ڈائٹنے گئے۔ انھوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ ان کا خیال غلط بیا۔ وہ کریم بخش کو بہت وفا دار اور ایمان دار سیجھتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ میں ایسے نکا ۔ وہ کریم بخش کو بہت وفا دار اور ایمان دار سیجھتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ میں ایسے نکال عامل ایمان عامل میں نہیں رکھ سکتا۔ تم کل آگر اینا حساب کر لینا۔

اهامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۹ میسوی

تریم بخش نے بیوی کو بتایا کہ آج نوکری سے جواب ل گیا ہے تو مہتاب کوفکر تو بہت ہوئی ،لیکن اس نے میاں کی پریشانی سے اپنی پریشانی ظا ہر نہیں کی ، بلکہ اس کی ہمت والا آدی تھا۔ دوسرے ہی روز سے خوانچہ لگانے کی ہمت بندھائی۔کریم بخش بھی ہمت والا آدی تھا۔ دوسرے ہی روز سے خوانچہ لگانے لگا وراس طرح دال روٹی چلے گئی۔

ایک دن دو پہرکورجیم بخش اور الہی بخش اسکول ہے واپس آئے تو انھوں نے بتایا كداسكول سے ميڈ ماسٹر صاحب كے يانج ہزار رہے چورى ہوگئے۔ پھر كريم بخش كے یو چھنے پر رحیم بخش نے ساری تفصیل سنائی کہ آج صبح ہیڈ ماسٹر صاحب کوشہر جا کر بڑے دفتر میں بیرزم جمح کرانی تھی۔الماری کھولی تو لفا فہ جس میں بیرزم رکھی تھی ،نہیں ملا۔ گھبرا کر جلدي جلدي سارے كاغذات ألث بليك كر دالے و لفافه ملنا تھا نه ملا -سب حيران يريثان تھے۔ كيا قصہ ہوا، كون لے كيا، چورنے الماري كينے كھولي أوركس وقت كھولى؟ غرض طرح طرح کے سوالات بیدا ہورہے تھے اور ہر شخص اپن سمجھ کے مطابق رائے دے رہاتھا۔ ہیڈ ماسٹر کوسب سے زیادہ فکر پیھی کہ آج بڑے دفتر میں رقم ضرور جمع ہوجانی چاہیے، در نہ ان کو نو کری ہے نکال دیا جائے گا۔ رحیم بیسب بیان کرتار ہا اور کریم بخش بڑی توجہ سے سنتا رہا۔ ہیڈ ماسٹر کی پریشانی سے اس کو بھی فکر ہوگئی۔ بے جارے کی ہوی بھی بھو ہڑ ہے ، اتن بڑی رقم کہاں ہے لائے گا۔ یکا یک وہ اُٹھا، کوٹھری میں گیا، ولیہ کے کیے جوزیور بنا کررکھاتھا، وہ تھیلی میں لیبیٹ کرسیدھا بازار گیا اور زیور جے کراسکول پہنچا۔اسکول میں قیامت بریاتھی۔ ہیڑ ماسٹر کامنھ اُترا ہوا تھا۔ وہ گردن جھکائے بیٹے موج میں گم تھے۔ کریم بخش نے سامنے بینج کرسلام کیا تو انھوں نے گردن اُٹھا کر دیکھا۔ ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵-۲ میسوی ۱۹ سلام کا جواب دیا۔ بے بی اور شرمندگی سے پھر گردن جھکا لی۔ گلبراہ ب بین ان سے پھے
سوچانہیں جارہا تھا۔ کریم بخش آگے بڑھا، اپنی تھیلی کھولی اور با پنج ہزار رہے ہیڈ ماسٹر
کے آگے رکھ دیے اور آہتہ آہتہ کہنے لگا: ''صاحب! رحیم بخش سے جھے سارا قصہ معلوم
ہوگیا ہے۔ آپ دیر نہ کریں، دفتر بند ہونے سے پہلے پہنچ کر سرکاری امانت واخل
کردیں۔ میں بیٹی کا زیور نے کریدر پے لایا ہوں۔ جب بھی آپ کے پاس ہول، جھے
دے دیجے گا۔ زیورزیت کے لیے ہوتا ہے، لیکن عزت کے لیے بھی ہونا ہے۔ عزت سے
بڑھ کرزیورنیس ہے۔''

میے کہ کر ہیڈ ماسٹر کا جواب سنے سے پہلے کر یم بخش کر ہے ہے باہر آ گیا۔

## بمدر دنونهال اب فیس بک بیج پر بھی

ہدردنونہال جمھارا لیندیدہ رسالہ ہے، اس لیے کہ اس میں دل چسپ کہانیاں،
معلوماتی مضامین اور بہت می مزے دار با تیں ہوتی ہیں۔ پورارسالہ پڑھے بغیر ہاتھ
سے رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ شہید کیم محرسعید نے اس ماہ نامے کی بنیاد رکھی اور
مسعود احمد برکاتی نے اس کی آب یاری کی۔ ہدردنونہال ایک اعلا معیاری رسالہ
ہے اورگزشتہ ۲۲ برس ہے اس میں لکھنے والے ادیوں اور شاعروں کی تحریروں نے
اس کا معیارخوب او نیجا کیا ہے۔

اس رسالے کو کمپیوٹر پر متعارف کرانے کے لیے اس کا فیس بک تیج (FACE BOOK PAGE) بنایا گیاہے۔

www.facebook.com/hamdardfoundationpakistan



پروفیسرمشاق اعظمی ، بھارت

سازس ما موں جان کو میں نے اپنی کہانی پڑھ کر سنائی تو انھوں نے کہا: ' کہانی دل چسپ ہے۔تم نے مشہور ادیب منتی پریم چند کا انداز اپنانے کی کوشش کی ہے۔'' ماموں جان کے اس تبھرے کومیرے ماموں زاد بھائی شنرادنے بھی سنااور اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ کی ہلکی سی لکیر پیدا ہوئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کے ذ ہمن میں کمسی نگی شرارت نے جنم لے لیا ہے۔ دوسرے دن میدا ندیشہ بیچے ٹابت ہوا، جب شہرار نے مجھے بھائی جان کے بجائے منتی پریم چند کہنا شروع کر دیا۔ اوراکیک دن تو مجھے بے خدعصہ آیا۔ میری غیرموجودُ گی میں ایک صاحب مجھ نے سلنے آئے ۔شہراد سے انھوں نے میرے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا:'' آپ کے پوچھرے ہیں ہنٹی پریم چند کو؟ وہ موجو دنہیں ہیں۔ آپ شام کوتشریف لا کیں۔'' اور شام کے وقت جب وہ تشریف لائے تو ایک طنزیہ مسکرا ہٹ کے ساتھ بولے: '' بھی ،مبارک بادا تم بڑی آسانی ہے پریم چند بن گئے۔بس دو جارکہانیاں کھر۔'' حال آئکہ مجھے معلوم ہے کہ پریم چند کو بھی پریم چند بننے کے لیے کیا کچھیس کرنا پڑا تھا۔ میں نے شنر ا دکو بار بارسمجھا یا۔اُن گنت بارخوشا مد کی اور کئی د فعہ ڈانٹا ڈیٹا بھی کہوہ مجھے ستانے سے بازآئے ، مگر بھول کی تی ہے کہیں ہیرے کا جگر کتاہے! ایک روز جب میں رات کا کھانا کھانے کے بعداینے کمرے میں بیٹھا مطالعے کا لطف اُٹھار ہاتھا تو شہرا د کی بے وقت آیدنے میری محویت کوتو ڑ دیا۔ میں کچھ پریشان سا المان ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی

ہوگیا، کیوں کہ بید میرے انتھے بھلے مزائ کوخراب کرنے والا نفا۔ وہ خلاف معمول کری کھینچ کرمیرے سامنے بیٹھ گیا اورمسکراتے ہوئے بولا:'' بھائی جان! اگر میں آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دوں تو .....''

مجھے اپنے کانول پر اعتبار نہیں آیا اور میں نے بات کائے ہوئے پوچھا: ''بیتی .....یعنی تم مجھے ستانے سے باز آجاؤ گے؟''

''جی ہاں۔''اس کے کہتے میں یقین تھا۔

میرگ خوشی کی انتهاندری اور میں نے کہا:'' بیہ بڑی اچھی بات ہو گی شنر اگو!''

" و لکین ایک شرط ہے بھائی جان! " شنر او بولا۔

"بن بتا بھی دو، کیا شرط ہے؟ "میں نے بے تابی ہے کہا۔

ہوگا۔'اس نے شرطیش کی۔

'''بس اتن ی بات! کہوتو ابھی لکھ دوں ہمھارے لیے ایک دل چہپ ی کہانی ؟''

میں نے کہا۔

گا۔''شنزاد بولا اور جانے کے لیے اُٹھ کھڑا ہوا۔

''اچھاسنو!''میں نے اسے روکا۔

" تم نے رسالہ جگنود یکھا ہے نا!"

''جی ہاں! بہت ہی خوب صورت رسالہ ہے۔''شنرا دنے جواب دیا۔

ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۰ عیسوی (۱۵)

''غالباً دو تین مہینے بعد اس کا خاص نمبر شائع ہوگا۔اس کے لیے مجھے ضرور پچھ لکھنا ہوگا۔اس وقت میں تمھاری طرف سے بھی ایک مزے دار کہانی ایڈیٹر صاحب کو بھیج دول گا۔'' ہم ددنوں نے ایک دوسرے کوممنون نظروں سے دیکھا۔اس کے بعد شنرا د چلا گیا۔ تین مہینے نہایت چین اور سکون کے ساتھ گزرے۔

ا ہے میری تقدیر کا چکر ہی کہنا جا ہے کہ جس وقت ' وَجَلُنو'' کے خاص نمبر میں شریک ہونے کا دعوت نامہ میرے نام آیا، میں امتحان کی تیار یوں میں مصروف تھا۔ بڑی ہی عجیب صورت حال تھی۔ ایک طرف شہرا د کی بار باریا د دہانی بلاے جان تھی اور دوسری جانب خاص نمبر میں شریک ہونے کی میری شدید خواہش کا دم نگل رہا تھا۔میری مصرو فیت نے سارا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ پھر بھی میں نے وقت نکال کرایک کہانی لکھی۔شہرا دے میں نے کہا کہ امتخان کے بعداس کے لیے کہانی لکھ دوں گا ،کیکن اس کی ضدی طبیعت میری تسلی سے کب بہلتی ۔ وہ مجھ سے ناراض اور بدگمان ہوگیا۔ میں نے کہانی کا مسودہ تیار کیا۔ لفافے میں رکھا اور اب بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اسے بند کر کے سپر دِ ڈ اک کردوں کہ اتنے ا میں شہراد خلاف اُمید کمرے کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ وہ بڑے باغیانہ انداز میں بولا: ''آپ میرے لئے کہانی نہیں لکھتے تو نہ کھیں ، اب میں خود کہانی لکھوں گا۔ منشي پريم چند جي!''

اس خیال سے کہ تنبیہ کے لیے یہ مناسب موقع ہے۔ میں تیزی سے اُٹھااور ایک بھر پورتھیٹر اِس کے گال پر جڑدیا اور کہا '' خبر دار! جوآ یندہ مجھے پر یم چند کہا۔''
شہرادگال سہلاتے ہوئے استے زور سے بلبلایا کہاس کی آ وازامی جان کے کانوں

المام معدر دنونهال جون ۱۵۰ مسوی

تک پہنے گئی اور اس کے بعد وہی ہوا ، جو ہمیشہ ایسے موقعوں پر ہوا کرنا ہے ، لیمی باوریں خانے میں میری پکار ہوئی اور جھے وہاں این سنائے بغیرای کی نفیحت آمیز تقریر سنخی پڑی ۔

'' چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔' سن کرمنھ لاکائے چلا آیا۔ لفا فہ بند کر کے میں نے ای وفت ڈاک کے جوالے کر دیا۔

جب کہانی پوسٹ کے ہوئے قریب قریب دو مہینے اور استحان ختم ہوئے ایک ماہ کھودن گزر چکے تھے۔ آئ میں ایک دوست کے یہاں مدعوتھا۔ شام کے وقت گھر آکر اپنی ڈاک دیکھی۔ اس میں '' جگنو' کا خاص نمبر بھی موجود تھا۔ بیس نے سب کے سال کی ورق گردانی کی ، گر چرت کی بات یہ ہوئی کہ اس میں میری کہانی موجود میں میں میں میری کہانی موجود میں اور اس سے بھی زیادہ تبجب کی چیز یہ تھی کہ شمراد کی کہانی شاملِ اشاعت تھی۔ جھے کوفت ہوئی کہ میری کہانی کا آخر کیا حشر ہوا؟ جھے اس کی رسید بھی تو نہیں ملی تھی۔ کیا گوفت ہوئی کہ میری کہانی کا آخر کیا حشر ہوا؟ جھے اس کی رسید بھی تو نہیں ملی تھی۔ کیا گوفت ہوئی کہ میری کہانی کا آخر کیا حشر ہوا؟ جھے اس کی رسید بھی تو نہیں ملی تھی۔ کیا گوفت ہوئی کہ میری کہانی کا آخر کیا حشر ہوا؟ جھے اس کی رسید بھی تو نہیں ملی تھی۔ کیا گوفت ہوئی کہ میری کہانی کا آخر کیا حشر ہوا؟ جھے اس کی رسید بھی تو نہیں ملی تھی۔ کیا گوفت ہوئی کہ میری کہانی کا آخر کیا حشر ہوا؟ جھے اس کی رسید بھی تو نہیں ملی تھی۔ کیا

"سازش سازش مری کہانی کاعنوائ بھی تو بھی تھا۔ مجھے خیال آیا۔ اس کے بعد میں نے کہانی کی ابتدائی سطریں پڑھیں اور جون جوں آگے بڑھتا گیا، میری حیرت اور تنویش میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس لیے کہ بیہ کہانی تو لفظ بہلفظ وہی تھی جو'' جگنو' کے خاص نمبر کے لیے میں ان جھیجی تھی۔ پھر کہانی پر شنراد کا نام کیے آگیا؟ میں اس تھی کو شاحی مانہ میں دوسر دخطوط الٹ لیٹ مسلحھا نہ سکا۔ انتہائی انجھن کے عالم میں بے دلی کے ساتھ میں دوسر دخطوط الٹ لیٹ کرنے کا لفافہ دیکھ کرٹھنگ گیا۔ میں نے خط کھول کر بڑھا:

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۷ میسوی

'' بھائی جان! عرف منٹی پریم چند جی! ہہ بات آ پ کے لیے تشویش ہی کی نہیں ، بلکہ پُر اسرار بھی ہوگی کہ رسالہ'' جگنو'' کے خاص نمبر میں آ پ کی کہانی کے ساتھ میرانام کیے آگیا۔ آیئے ، میں اس راز ہے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ کواس دن کا واقعہ بھولا نہیں ہوگا جب آپ ' جگنو' کو بھیجنے کے لیے کہانی لفانے میں رکھ چکے تھے۔ یہ میر کی خوش نصیبی تھی کہ عین اس وقت مجھے آپ کوستانے کی سوجھی اور میں آپ کے کمرے میں یہ کہنے کے لیے گیا کہ خور'' جگنو' کے لیے کہانی لکھوں گا۔اس وقت میر ے منتی پریم چند جی کہد دینے پرآپ کوشدیدغصه آیا تھااور آپ نے مجھے ایک زور دارتھیٹر سے نواز ابھی تھا۔میرا شور سن کرای نے آپ کو باور جی خانے میں طلب کیا تھا۔ باور جی خانے جانے اور و ہاں سے آنے میں جو دفت آپ کولگا، بسّ ای میں ، میں نے اپنا کام بنالیا، لینی نہایت بھرتی کے ساتھ آپ کی کہانی لفانے سے نکالی۔کہانی کے خاہتے پڑآ یہ کا نام درج تھا۔ میں نے اسے قلم زوکر کے اپنانا م لکھ دیا۔ ایٹریٹر کے نام جوآپ کا خطرتھا ، اسے نکال لیا اور م پھر کہانی لفانے میں رکھ دی۔اس طرح آپ کی'' سازش''شنرا د کی سازش کا شکار ہوگئی ا در میرسب محض اس کیے ہوا کہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی۔ اب اگر آپ یقین کریں تو میں آیندہ آپ کوندستانے کا عہد کرتا ہوں الیکن شرط

آ پ کا بھائی: شنرا د

غصے کی شدت ہے میں نے رقعہ کو تھی میں بھینج لیا اور سوچنے لگا کہ شہرا دیے ساتھ کیا سلوک کروں؟ کیا ۔۔۔۔ کیا میں اس سے مجھونة کرلوں؟ کہیں وہ مجھے پھرتو نہیں ستائے گا۔۔۔۔؟ اس کی سازش نے مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر دیا تھا۔



WWW.PANSDEETHERM

پانی

كرش پرويز، بعارت

ایک نعمت ہے ہر آدی کے لیے تم بچاؤ اے زندگی کے لیے

پیر بودے اُگیں ، پھول فصلیں کھلیں

لازی ہے بہت ہر کی کے لیے

ای ہے ، کارخانے کیلیں

گھر میں کام آتی ہے ہے روشیٰ کے لیے

صاف برتن که کیڑے کہ خود کو کریں

تازہ یانی ہی لو تازگی کے لیے

یوں برباد کرتے رہے گر الے

كل كو الزام دو كے كى سے ليے

ال کو ضائع جو پرویز کرتے رہے گئے نہ چھوڑو گے اگلی صدی کے لیے

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۰ میسوی

منه يولى عني

حبيب اشرف صبوحي

گرمیوں کے دن تھے۔ منل با دشاہ جہا تگیر صبح سورے شکار کی غرض سے اپنے کل سے نکا۔ شاہ کو جہا تگیر صبح سے نکا۔ شاہی فوج کا جاتی چو بند دستہ ہمراہ تھا۔'' بندھیا چل'' کے جنگل میں داخل ہی ہوئے تھے کہ جہا نگیر کی نظر ایک خوب صورت ہرن پر پڑی۔ جہا نگیر نے گھوڑے کو ایر کی لگائی ،لیکن ہرن چوکڑیاں بھرتا دورنکل گیا۔

جہانگیر مسلسل ہرن کے تعاقب میں تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ اے زخی کیے بغیر
کڑ لے ،لیکن یوں لگتا تھا کہ دونوں میں سے کوئی بھی رکنے گانا م نہ لے گا۔ آخرا یک جگہ
ہرن کو گفنی جھاڑیاں نظر آئمیں۔ وہ اس طرف بھاگا اور ایک لمبی چھلانگ لگا کر جھاڑیوں
میں گم ہوگیا۔اب جہانگیر کو احساس ہوا کہ وہ ہرن کے تعاقب میں بہت دورنگل آیا ہے
اور کا فظ دستہ بھی کہیں بیچھے رہ گیا۔

جہانگیر پینے میں شرابور تھا۔اسے بڑی شدت سے بیاس محسوں ہورہی تھی۔اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی ،کین دور دورتک آبادی کا کوئی نام ونشان نظرنہ آبا۔

مورج اپنی تپش سے '' بندھیا چل'' کے جنگل کو بُری طرح جملسا رہا تھا۔ لو نے پورے جنگل کواپنی لیسٹ میں لے رکھا تھا۔ بیاس کی شدت سے گھوڑے کا بھی بُرا حال تھا اور بادشاہ کی زبان پرتو بیاس کے مارے جیسے کا نئے پڑگئے تھے۔

اس نے ایک بار پھر چاروں طرف نظر دوڑائی ،لین دور دورتک پانی کا چشمہ نظر منا کیا نہ نہ آبادی کا کوئی نشان۔اسی عالم میں گھوڑ سے پرسوار جارہا تھا کہ بچھ فاصلے پراسے منا کیا نہ نہ آبادی کا کوئی نشان۔اسی عالم میں گھوڑ سے پرسوار جارہا تھا کہ بچھ فاصلے پراسے منا کیا نشان اس میں میں گھوڑ سے پرسوار جارہا تھا کہ بچھ فاصلے پراسے منا کیا نشان۔اسی عالم میں گھوڑ سے پرسوار جارہا تھا کہ بچھ فاصلے پراسے منا کی میں ماہ تا مہ بھر رداؤہ نہال جون ۱۵۰ میں میں کوئی سوری کے میں کھوڑ سے پرسوار جارہا تھا کہ بچھ فاصلے پراسے منا کی میں کھوڑ سے پرسوار جارہا تھا کہ بچھ فاصلے پراسے منا کہ بھوٹ کے میں کھوڑ سے پرسوار جارہا تھا کہ بچھ فاصلے پراسے منا کیا میں کھوڑ سے پرسوار جارہا تھا کہ بچھ فاصلے پراسے منا کی کھوڑ سے پرسوار جارہا تھا کہ بچھ فاصلے پراسے ماہ تا میں میں کھوڑ سے پرسوار جارہا تھا کہ بچھ فاصلے کہ کھوڑ سے بھوٹ کے کھوڑ سے پرسوار جارہا تھا کہ بچھ فاصلے کیا کھوڑ سے پرسوار ہا تھا کہ بھوٹ کے کھوڑ سے پرسوار ہور کورٹ کی کھوڑ سے پرسوار ہور کورٹ کی کھوڑ سے پرسوار ہور کورٹ کی کھوڑ سے پرسوار ہور کھوڑ سے پرسوار ہور کھوڑ سے پرسوار ہور کھوڑ سے پرسوار ہور کورٹ کی کھوڑ سے پرسوار ہور کے کھوڑ سے پرسوار ہور کے کھوڑ سے پرسوار ہور کورٹ کھوڑ سے پرسوار ہور کھوڑ سے پرسوار ہور کورٹ کھوڑ سے پرسوار ہور کھوڑ سے پرسوار ہور کھوڑ سے پرسوار ہور کھوڑ سے

بہت سے درخت نظر آئے۔وہ ہے تا بی سے ان کی طرف بڑھا۔ قریب جا کردیکھا کہ ذہاں مرکا نات بھی ہے ہیں۔لق ووق جنگل میں آبادی کا نشان دیکھ کر جہائگیرنے خدا کاشکرا دا کیا۔ پھر دیکھا کہ ایک مکان کے باہر چبوترے پر چودہ پندرہ برس کی ایک لڑکی ہیٹھی ہے۔ لڑی کیاتھی جسن کا ایک شاہ کا رتھی۔ جہا نگیر گھوڑ ہے سے اُڑا اور لڑی کے پاس گیا۔ الرکی نے کھڑے ہوکر ادب کے ساتھ سلام کیا۔ پھر بولی: '' آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں۔ پینے سے آپ کا بُرا حال ہے۔ آپ یہاں آ رام سے چبور نے پر بیٹھیں۔ میں آپ کے لیے یانی لاتی ہوں۔' لڑکی مکان کے اندر چلی گئی۔ جہا نگیز چبورے پر بیٹے کرسو چنے لگا کہ'' بندھیا چل'' کے اس سنسان جنگل میں بھی کیا ایساحس جنم لےسکتا ہے ، جسے دیکھ کر جاند بھی شر مائے ؟ جہا تگیر دست فکّد رت کی ان فیاضو ل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ لڑگی واپس آگئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا بیالہ اور دوسرے میں ایک تھال تھا، جس میں روثی ر کھی تھی۔ لڑکی نے بید دونوں چیزیں جہانگیر کے آگے رکھتے ہوئے کہا '' پہلے آپ روٹی کے چند لقمے تناول فر مائے ، کیوں کہ شخت گرمی میں ایک دم تھنڈا پانی پینے سے نظام ہمضم کو نقصان پہنچنے کا زریشہ ہے۔معلوم ہوتا ہے ،آپ بہت دور سے آئے ہیں۔'' بادشاہ کو بھوک اور بیاس دونوں ستار ہے تھے۔ تا ہم ایک کم عمرازی سے عقل مندی کی میہ بات من کراس نے پہلے روٹی کے چندنوالے لیے اور پانی پی کراللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا۔ اس دوران لڑکی پانی سے بھری ایک بڑی بالٹی گھوڑے کے آگے رکھ چکی تھی۔ جہانگیر کھانا کھا کرفارغ ہوا، تو لڑکی اس کے ہاتھ دُھلانے کے لیے لٹیائیں یانی لائی۔ ہاتھ دُھلاتے الماه نامه محدر د نونهال جون ۱۵۰۰ عیسوی ہوئے لڑکی کی نظر جہانگیر کی انگشتری پر پڑی، جس میں ایک نہایت فیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا۔

ہاتھ دُ ھلانے کے بعدوہ مکان کے اندرگی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں دُ حیرسارے کاغذ ہے۔ وہ پھر جہانگیر کے سامنے بیٹے کر پچھ لکھنے گئی۔ جہانگیراس کی بچکانہ حرکتیں دیکھ کومخطوظ ہور ہاتھا۔ اتنے میں لڑکی نے کہا: ''معز زمسافر! کیا میں آپ کا ہاتھ دیکھ کے سامنے ہوں؟''

جہانگیر نے اپنا دایاں ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھایا۔ ہاتھ دیکھ کرلڑ کی پھر مکان کے ا ندر گئی تھوڑی در بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک اور کاغذ تھا۔ جہا نگیر نے دیکھا، كأغذ براس كازا ئير بنا بهوا تھا۔ لڑكى نے بلند کہتے ميں آواز دِي:'' ما تا جي ، ما تا جي!'' چند لحول بعداس كى مال سامنے والے مكان سے باہر آئى اور بوچھا: " روپ متى! کیابات ہے؟'' پھراس کی نظر جہانگیر پر پڑی تو پوچھا '' روپ متی! میکون ہیں؟'' قبل اس کے لڑکی کچھ بتاتی ، جہانگیر نے کہا: '' بہن! میں آگرہ کا رہے والا اور شاہی فوج کا سیابی ہوں۔ راستہ بھول کر إرهر آنگلا۔ زوپ متی گاممنون ہوں ، اس نے میری خدمت کی اور میرے گھوڑے کو بھی یانی پلایا۔'' روپ متی بولی:'' جناب! گناخی معاف ، آب ابنی شخصیت ہم سے چھیا رہے ہیں۔میرے زائے کے مطابق آپ ہارے مہاراج جہانگیر ہیں۔'' با دشاہ لڑکی کی بیہ قابلیت و کھے کر بہت حیران ہوا،کین اینے آپ کو چھیانے کی کوشش كرتے ہوئے كہا: '' بيني اِسمص غلط ہى ہوئى ہے۔ ميں تم سے اپنی شخصیت نہیں چھپارہا، لیکن تم میہ بتاؤ،تم اس ویران جنگل میں کیوں کررہتی ہو؟ تمھاری معاش کا کیاذر لیے۔ ہے؟' رساس ماه نامه بمداردنونهال جوان ۱۵۱۰۲ میسوی (۱۹)

جہا نگیر بات کا شنے ہوئے بولا: '' میں نے کہا نا ، کہ میں مہاراج نہیں۔' سیمی بڑھیا بولی:''روپمنی کے <sub>ب</sub>تا بیجا پور کے بہت بڑے پیڈت اور شاہی نجوی تھے۔ایک روز وزیراعظم کسی بات پران ہے ناراض ہوگئے۔اس پرروپ متی کے پتا شاہی ملازمت جھوڑ کراس جنگل میں آ ہے۔قریب کے ایک گاؤں والے ہماری کفالت كرتے ہیں۔روپ متی كے پتا گزشنہ سال آنجهانی ہو چكے۔ انھوں نے بیٹی كوبھی نجوم اور رمل کی تعلیم دی تھی۔ بیٹی کا امتحان لینے کے لیے ایک روز انھوں نے اس جگہ کا زائچے بنوایا۔ ر دہپ متی کے بنائے زائچے کو دیکھ کروہ بہت خوش ہوئے۔ان کے اپنے بنائے اور رروپ متی کے زائیج میں ذرا بھی فرق نہ تھا۔ اُن زایجوں ہے معلوم ہوا کہ ایک روزشہنشا ہ ہمارےمہمان ہوں گے اور شاخت کا ذریعہ ان کی انگشتری ہے گی ، جس میں نہایت درجیہ تیمتی یا قوت جزا ہوگا۔مہاراج! روپ متی کا زائجہ غلط نہیں ہوسکتا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بى منهاراج جِها نگير بين ـ پر ماتما آپ کوسلامت رکھے۔''

بڑھیا کی بات من کر جہانگیر کے لیے اپی شخصیت کو چھیاٹا اب مشکل ہوگیا۔ بولا:
"خیراس بات کو چھوڑیں کہ میں کو ن ہوں ، لیکن روپ متی آج سے میری بٹی ہے۔"
پھراس نے اپنی انگشتری اُ تارکر روپ متی کو دیتے ہوئے کہا: "اسے تم یا دگار کے طور پراسے یا من رکھو۔"

یہ باتیں ہورہی تھیں کہ شاہی نوج کا ایک دستہ وہاں آپہنچا۔ شہنشاہ کو دیکھے کرانھوں نے فوجی انداز میں سلام کیا اور پھر جہانگیر کے اشارے پر نہایت اوب سے ایک طرف



کھڑے ہوگئے۔

سرے روٹ متی نے کہا:'' مہاراج!ان دو نبوتوں کی موجودگی میں تو آپ میرے زائے کوغلط نہیں کہہ سکتے۔''

'' دو ٹبوت؟''جہانگیرنے حیرانی سے یو حچھا۔

'' ہاں مہاراخ! بہلا خبوت تو بیشاہی نوج کی سلای ہے۔ دوسرا خبوت انگوشی ہے' جومہاراج جہانگیر کے سواکوئی عطانہیں کرسکتا۔''

پھروہ تیزی سے مکان کے اندرگئی۔تھوڑی دیر بعدایک خط لاکر جہا نگیر کو دیا اور بتایا کہ میرمیرے پتا جی نے مرنے سے پہلے آپ کے نام لکھا تھا۔ جہا نگیر نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا: ''مہاراج! بہت جلد آپ دکن پر بھی حکمرانی کریں گے۔میری درخواست ہے کہ میری بیوی اور بچی کا بھی خیال رکھیں۔''

میخط پڑھ کر جہانگیر نے تکم دیا ''روپ تی اوراس کی دالدہ کوشائی کل پہنچا دیا جائے۔' شاہی محل میں ملکہ نور جہاں نے روپ متی اوراس کی دالدہ کی کفالت اپنے ذہبے نے لی۔ پچھ دنوں بعد آگرہ کے ایک معزز برہمن خاندان میں روپ متی کی شادی کردی گئی۔ روپ متی کے والد کی حیثیت سے خود جہانگیر شاوی کی تمام رسوم میں شریک ہوا اور جہیز کے طور پر ایک بہت بڑی جا گیر بھی اُسے عطاکی۔

یر مورخین نے لکھا ہے کہ جہالگیر کے بعد جب شاہجہان تخت نشین ہوا تو اس نے اپی منھ ہولی بہن کی جا گیر میں مزیداضا فہ کردیا۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 



#### بیت بازی

مٹھو کر سے میرا یاؤں تو زخمی ہوا ضرور رہتے میں جو کھڑا تھا ، وہ تہسار ہٹ گیا شام : كليب جلال بيند: محدمنيرلواز، ناغم آياد اتى دہشت ہے كماسين آب ب ورنے لكے لوگ گھر کی ہات ان ہا زار میں کریتے نگھے شاعر : سليم كور يند : شيد ما ترمل باحى ، كوركى مر کھیل مجول مجلیوں کا ہم نے کھیلامھی ترى تلاش مجى كى اور خود كو دُصونتُدا مجى بنام المنام بند: شائم مران برايي انصل مری منزل تو مجھے مل کے رہے گی مُقُور جو گی ہے تو بہت تیز چلا ہوں شام : الفنل منهاس ليند: ميك اكرم ولياقت آباد ایک عالم ہے تو نے نکلے ، گر بھاگ کر جاؤ کے اب خود سے کہاں شام : مبدالتین عادف پند: مادلور طاهر کراچی لوث كرآئيس تو شايدرستة مول بدلے موسے ورہ شای کے لیے کوئی نشان رکھ لیجے بثامره: نادش كندريوري پند: تعنب معيده لامور گراں گزرتی ہے جب زندگی کی کیانی تو گھر کی چزیں إدحرے أدهر بدلتے ہیں شام : رحت الله خان پند : شاكله ديشان ملير

الی ہے بدمزاجی ، ہر لحظہ میرتم کو اُلجھاؤے زمیں ہے، جھڑاہے آسال ہے شامر: مرتقی تحر پند: ماز والیاس میر بورخام حقیے میں اسب میں یہی ہے مین درست الله آبرو سے رکھے اور تن درست شاعر: نظيرا كبرآ بادى كاند: قوم بلال مكريد لوگ کہتے ہیں ، بدلتا ہے زمانہ سب کو مرد وہ نے ، جو زمانے کو بدل وسے ہیں شامر: اكبرالدة بادي پند: انتياد الدين ملتان کے دشتی کوئی تم ے اگر جہاں تک ہے ، تم کرد در گزر شاعر: مولانا اساميل بيرشي پند: وجيه نتين ، نارته كراچي ایک ہی فن ہم نے سکھا ہے جس سے ملیے ، اے فھا سیجے شام : جون ایلیا 💎 پیند : کول فاطمهالله پخش الیاری . یہ دلیں ہے اندھے لوگوں کا اے جاندا یہاں نہ نکلا کر شام: حبيب حالب پند: فينب نامر، تعل آباد اب ہارنے کے بعد بی کام رہ گیا زخموں کو دیکھنا ، مجھی تلوار دیکھنا شامز: نیر سوز پند: سیداحس ملی مراجی



شكار

نسيمه قاسمي بركاتي

ایک گیدڑتھا، جس کا سارا بجین مال باپ کی بے جامحبت اور ناز برداری میں گزرا تھا۔ مال باپ کی صرف یہی ایک اولا دتھی ، اس لیے اس کولا ڈبی لاڈ میں رکھا، کمانے کا سلیقہ سکھا یا، نہ جمھے پیپ بھرنے کا ڈھنگ۔

میاں گیرڑ بھی اماں باوا کے لاؤیل ایسے کھوئے رہے کہ ہوش سنجا لئے کے بعد خود بھی بھی بھی ہوئے ہیں۔ان بھی بھی توجہ نہیں دی کہ دیکھیں ذرا، ماں باپ کسے روزی کماتے اور بیٹ بھرتے ہیں۔ان کی آئٹھیں کھلیں تو کب سب جب کہ ماں باپ کا سامیر سے اُٹھ گیا اور دنیا میں میا کیلے رہ کے ۔اب بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے اور روزی کسے بیدا کی جائے ؟

چند دن تو آس پاس کے مُر دارچیل ، کووک پر جوں توں بسر کی ، کیکن وہ بھی کہاں

تک ساتھ دیتے۔ مجور ہوکرآ گے تدم بڑھایا ، إدھر اُدھر نظریں دوڑا میں کہ کہیں قریب
، کی کوئی چیز کھانے پینے کوئل جائے تو دور کیوں جا میں ، لیکن بغیر ہاتھ پیر ہلائے بھلامنھ میں

نوالہ کون دیتا ہے ؟ خیر ، ذرا اور آ گے جلے ، دیکھا ایک شیر آ ہستہ آ ہستہ قدم اُٹھائے
چلا آ رہا ہے ۔ گیدڑ کا خون خشک ہوگیا ، لیکن جھپ کر بھا گنا بھی نا مناسب تھا۔ لا چار

تیز تیز چل کراور ادب سے جھک کر شیر کوسلام کیا اور دریا فت کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے ؟

شیر نے اپنی با وشاہت دکھاتے ہوئے اگڑ کر کہا '' بھوک گئی ہے ، جا رہا ہوں ،

ذراشکار کی تلاش میں ۔ اگر کھانا ہے تو چلو ، تازہ مال سلے گا۔''

اهٔ نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۰۱ عیبوی

ا ندھا کیا جاہے، دوآ تکھیں۔گیرڑ تیار ہو گیا۔ بہت دور چلنے کے بعدا یک جگہ شیر ركااورگيدڙے بولا:''جاؤ،سامنے جنگل ميں تاز و مال ديکھ کرآ ؤ'' گیدڑ صاحب گئے اور بھا گتے ہوئے آ کر بولے:'' حضور! تھوڑی ہی دورایک مونی تازی گائے جارا پررای ہے۔' شیرصاحب کے منھ میں پانی مجرآیا۔گائے کے قریب جاکرایک زوروار انگڑائی لی اور گیدژ کو گھور کر ہولے: ''و مکھ، میری آئیکھیں لال ہو کیں؟'' ٔ گیرژ ، شیر کی طرف دیکھ کر حجت بولا: ''جی ہاں حضور! خوب ہو گئیں۔'' شرنے بڑے کر ایک دوہتر نے جاری گائے کے سریر مارا، جس سے اس کی کورٹری ﷺ گئے۔شیرنے پہلے تو زخرہ کیز کر سارا خون چوس کیا، پھر بیٹھ کر اچھا اچھا گوشت خوب سیر ہو کر کھا یا اور گیدڑ سے بولا: ' ' دیکھتے کیا ہو، آجا دُ۔'' گیدڑ ہمت کر کے بولا: '' ہم کسی کا جھوٹانہیں گھاتے۔ اب تو ہم خود شکار کریں

گیرڑ ہمت کر کے بولا: '' ہم کسی کا جھوٹانہیں گھاتے۔ اب تو ہم خود شکار کریں گے اور کھا ئیں گے۔ ہمیں کیا خبرتھی کہ شکار اتن آسانی سے مارلیا جاتا ہے۔ بلاوجہ ہم پریشان رہے اور ہای جانوروں پرہی گزرکرتے رہے۔''

شیر بنس کر بولا: ''ا جھاو مکھ لیں گے تھیں اور تمھارے شکار کو۔''

شیر کو و ہیں چھوڑ کرمیاں گیرڑا کی طرف کوچل دیے۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ سامنے ہے ایک لومڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ گیرڑ میاں کھڑ ہے ہوگئے۔ لومڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ گیرڑ میاں کھڑ ہے ہو گئے۔ لومڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ گیرڑ میاں کھڑ ہے ہو گئے۔ لومڑی ایک ہوری میں سے بیو چھا:''ما ما! کہاں جارہے ہو؟''





گیدڑ صاحب بوری سان گیدڑی کے ساتھ بولے نو کیا کریں بھی، جھوٹن کھانے کی اپنی عادت نہیں۔ ہمیشہ تازہ شکار کھایا۔ باسی تو کتے ،کوے کھاتے ہیں اور تم جانی ہو جھےتو بھی خود شکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اِدھر بھوک گئی ،اُدھر تشم کا تازہ گوشت سامنے آگیا۔اب سر پہ پڑی ہو نظے ہیں گھرے۔ کہیں کوئی اجھااور تازہ مال ملے تو ہاتھ ماریں۔ تم بھی چلی چلو۔ کھلادیں گے تم کو بھی ، کیایا و کروگی کہیں بخی گیدڑ سے یا لا پڑا تھا۔

لومڑی نے سو جا، چلو، اپنا کیا بگڑتا ہے،تھوڑی در کی تفریح ہی سہی۔اس شیخی خور کی شیخی کا تماشا تو دیکھیں کہ بیشکار کس طرح مارتا ہے۔

لومڑی گیدڑ کو بے وقوف بناتے ہوئے بولی:'' چل ماما! اس سے بہتر کیا ہات ہے!



میرا بھوک ہے بڑا حال ہور ہاہے۔ تا زہ تا زہ شکا رکھلائے گا تو اللہ نیرا بھلا کرے گا۔''
تھوڑی دور چلنے کے بعد گیدڑ نے شیر کی نقل کر کے محبت سے لومڑی کو مخاطب
کرتے ہوئے کہا:'' میں یہال ٹھیرے جاتا ہوں ،تم آگے بڑھ کرکوئی تا زہ شکار تلاش
کرکے اطلاع دو۔''

لومڑی حکم کی تغییل کرنے چلی اور جلدی واپس آ کر بولی:'' ماما! جلدی چلو، قریب کے کھیت میں ایک بڑی موٹی کھال والی گھوڑی چُررہی ہے۔''

گیدڑ خاں منکتے ہوئے لومڑی کے ساتھ چلے۔ قریب بینج کر گیدڑ نے شیز کی طرح ایک زور دار انگڑائی لے کرسوال کیا: ''بی لومڑی! میری آ تکھیں لال ہوئیں؟''
لومڑی ویر تک گیدڑ کی آئکھوں کو گھور کر دیکھتے ہوئے بول: ''نا بھی ما ہا! ہم کیوں جھوٹ بولیں ،ہمیں کہیں بھی تمھا ری آ تکھول میں لا لی نظر نہیں آ رہی ہے۔''

گیدڑنے پھرایک زور دار انگزائی لی اورلومڑی کوآئی سے کھا کیں ۔ لومڑی نے پہرایک زور دار انگزائی لی اور لومڑی کوآئی سے زیادہ دیر تک گیدڑگی آئی تھول کو گھورا اور وہی جواب دیا۔

اب تو گیرڑ کولومڑی کے جواب پر غصے ایسا آیا کہ لومڑی کو کیا ہی کھا جائے ،لئین صبط کرتے ہوئے اس نے لومڑی کوسمجھایا: ''لومڑی! شکارسے پہلے ایسے ہی کیا اور گہا کرتے ہیں۔اب کے میں تجھ سے سوال کروں تو کہہ دینا کہ ہاں ،آئکھیں لال ہوگئیں۔ پھردیکھنا،کیباعمدہ عمدہ گوشت مجھے کھلاتا ہوں۔''

اب لومڑی کو کیا عذرتھا۔ انگرائی لیتے ہی بغیر دیکھے اس نے گیدڑ کی آئھوں کی





لا لی کا اعلان کر دیا ا در گیرڑ خاں نے شیر کی نقل میں لیک کر گھوڑی کے جو ہتٹر مار نا جا ہا تو گیدڑاس کی دُم سے تکرایا۔ گھوڑی نے جو بچھلے یا وُں سے جھٹک کر لات ماری تو گیدڑ غاں دہیں چت ہو گئے اور بے جارے بھو کے ہی دوسر ہے جہاں کوسدھار گئے۔ لوموں نے ویکھتے ہوئے ہمدروی سے کہا '' ماما! جب تو ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں ،لیکن اب ہوگئیں تیری آئیجیں لال ۔''

لومڑی نے بہت افسوس کیا کہ ماما! اگر تُو بچین میں ہی اینے طور پر شکار کرنے کا طریقہ سکھ لیتا تو آج شیر کے شکار کی نقل کر کے اپنی جان نہیں گنوا تا۔ اپنی حال جھوڑ کر ہے سویجے جو بھی دوسرے کی جال چلے گا ،ضرور ٹھوکر کھائے گا۔





شہر سے کئی میل دورعبداللہ گوٹھ انہائی غریب آبادی والاگاؤں تھا۔اس کی کل آبادی صرف انہیں خاندانوں پرمشمل تھی۔گاؤں کے لوگوں کے علاج معالجے کے لیے کوئی سہولت نہیں تھی۔ ولوگ ہوائے ،ان کا علاج ٹوٹکوں سے ہی کیا جاتا۔جس کی زندگی ہوتی ،وہ صحت یاب ہوجاتا ،ورنہاللہ کو بیارہ ہوجاتا۔

گاؤں میں نہ گیس تھی ، نہ پانی ، نہ بکل۔ ایک جانب بہت او نچے بہاڑ کے بیچھے میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا ، اس چشمے سے گاؤں کے لوگ پانی کی ضرورت پوری کرتے کسی کو ایک لوٹا یانی کا ایک چشمہ تھا ، اس چشم سے گاؤں کے لوگ پانی کی ضرورت پوری کرتے کسی کو ایک لوٹا یانی بھی جا ہے ہوتا تو وہ اس او نچے بہاڑ پر چڑھ کر دوسری طرف اُتر کر پانی لاتا۔ ایک لوٹا یانی میں ایک گیارہ سالہ بچی مونا اپنی مال کے ساتھ رہتی تھی۔ جب وہ

ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۰۸ میسوی ۱۹

صرف دوسال کی تھی تو اس کا باپ اللہ کو بیارا ہو گیا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد مال بڑی ہمت اور جا نفشانی ہے اپنی بیاری اور اکلوتی بیٹی کی پرورش میں لگ گئی۔ گاؤں میں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا کہ مونا کی ماں اُسے بھی تعلیم دلواتی ۔ نداس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ گاؤں ہے بہت دورشہر کے اسکول میں جھیجتی ۔ دو تین سال پہلے ایک بوڑھا ماسٹر نہ جانے کہاں سے گاؤں میں آ گیا تھا۔ اس کا رنام تو معلوم نہیں کیا تھا، کیکن گا دُن والے اسے با با ماسٹر کہنے لگے تھے اور اس نے بھی اس نا م کو بخوشی قبول کرلیا تھا۔ وہ تعلیم یا فنہ تھا اور گاؤں کے بچوں کو پڑھانا جا ہتا تھا ،لیکن گاؤں کے لوگ میں بیجھتے تھے کہ بچوں کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔مونا کی مال پاروجھی یمی جھتی تھی۔اس کے باوجود سے جا ہتی تھی کہ مونا بجھ نہ پھی تعلیم ضرور حاصل کر لے۔ایک دن اس نے ہمت کر کے نیصلہ کیا کہ مونا کی پڑھائی کے کیے بابا ماسٹر ہے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔وہ مونا کا ہاتھ بکڑ کر اس کے پاس جا پہنچی۔ بابا ماسٹر نرم طبیعت کا ا دھیڑ عمر کا آ دی تھا۔ زیادہ تر اینے کام سے کام رکھتا ہے کسی سے خواہ مخواہ میل جول نہ رکھتا۔ پار دینے اس ہے کہا:''میں جا ہتی ہوں کہتم میری بیٹی کولکھنا پڑھنا سکھا دو۔'' '' میں سکھنا دوں گا۔''اس نے جواب دیا۔

یار ومطمئن ہوگئ اور دوسرے دن ہے مونا کواینے ساتھ لے کر اس کے پاس آنے لگی۔ ماسٹرنے اینے سامان میں سے اردو کی ایک کتاب ، کا غذاور پینسل نکالی اورمونا کوحرفوں کی پہچان بتانے لگا۔

دوسال کے عرصے میں مونا نے اردولکھنا پڑھنا ، انگریزی حروف کی پہچان ، انسانی جسم کے حصول ، پھولوں ، پھلول اور جانوروں کے نام ، روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزوں کے نام انگریزی اور اردو میں یا د کر لیے۔ ماسٹر نے اسے مختلف محکموں کے





بارے میں بتایا کہ بجلی کا محکمہ کیا کرتا ہے۔ ڈاک کے محکمے کا کام کیا ہے۔ پولیس اور فوج کیا ہوتی ہے اور ان کے ذے کیا کہ اور سائل کیا ہوتے ہیں۔ صدر کیا ہوتا ہے۔ وزیرِ اعظم کس کو کہتے ہیں۔ غرض دنیا جہاں کی معلو مات وہ مونا کو دیتا رہا۔ اردو اور انگریزی کے الفاظ کھنا بھی اسے سکھا دیے۔

پہلے پہل تو گاؤں کے لوگوں نے مونا کی ماں کی اس کوشش کا نداق اُڑایا ، لیکن مونا کی ماں کی مستقل مِڑا بی دیکھ کر خاموش ہوگئے ۔ مونا کی ماں ہمبشہ مونا کے ساتھ رہتی تھی۔ اپنے کان اور آئکھیں بھی کھلی رکھتی تھی۔ اس وجہ سے بہت می معلومات اس کی یا دداشت میں بھی محفوظ ہوگئی۔ اس کے بدلے وہ بابا ماسٹر کی خدمت بھی کر دیتی تھی ۔ اس نے بدلے وہ بابا ماسٹر کی خدمت بھی کر دیتی تھی ۔ اس نے ایک وقت کا کھانا بابا ماسٹر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب مونا کی عمر چودہ سال ہوگئی تھی۔ ایک وقت کا دین مونا کو نہ جانے کیا سوجھی ، اس نے بانی میں نیل گھول کر گاؤں کے سردار



کے گھر کی دیوار براس کا نام لکھ دیا۔ ینچے گاؤں کا نام بھی لکھ دیا۔ بھرآس پاس ای نیل ے خوب صورت بیل ہوئے بھی بنادیے۔ جب وہ سے کررہی تھی تو گاؤں کا سردار اور دوسرے کئی لوگ مونا کو چرت ہے دیکھر ہے تھے۔ اپنے کام سے فارغ ہوکروہ مسکراتے ہوئے سردار کی طرف دیکھنے لگی سردار ہُونَقوں کی طرح اسے دیکھر ہاتھا۔ اس کی سجھ بیں نہیں آرہا تھا کہ مونا نے بیدکیا کیا ہے، کیوں کہ سردار سمیت وہاں کوئی بھی پڑھنا لکھنا نہیں جا نتا تھا۔ بھول اور بیل ہوئے البتہ اس کی سجھ بیں آرہے تھے۔

مونا نے سر دار کی جیرت دور کرتے ہوئے اس کو بتایا:'' سر دار! بید میں نے تمھارا نام لکھا ہے، سر دارتاج زر اور بیرگاؤں کا نام لکھا ہے عبداللّٰد گوٹھ۔ کیسا لگ رہا ہے؟''

نام للھا ہے، سردار خوشی سے نہال ہوگیا۔ وہ بھی مونا کے ہاتھوں کو چومنا، بھی ماتھا چومتا۔ وہ کہدر ہاتھا '' مجھے نہیں معلوم تھا کہ میر نے گاؤں کی آیک بیٹی اتنا پڑھ لکھ جائے گی کہ میرا نام اور گاؤں کا آیک بیٹی اتنا پڑھ لکھ جائے گی کہ میرا نام اور گاؤں کا نام اور گاؤں کا نام کو کہ کا میں مونا میری کا تا بعد ار ہوں۔ بیس نے بہلی ہارا ہے نام کو کہیں لکھا ہوا و یکھا ہے۔ آج سے مونا میری بیٹی ہے، بلکہ مجھے ایتی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔''

اس دن گاؤں کے گئی افرادا ہے بچے بابا ماسٹر کے پاس لے کرآئے اوراس سے کہنے لگے ''مار نے بچوں کو بھی پڑھا دو۔''

لیکن اس نے سب کو ڈانٹ ڈیٹ کر بھگا دیا کہ بھاگ جاؤ، پہلے پڑھنے نہیں آتے تھے،اب مونا کی عزت دیکھ کرللجارہے ہو۔ بھاگ جاؤ۔

ایک دن مونا کو کہیں ہے اخبار کا ایک صفح مل گیا۔ وہ اسے پڑھنے لگی۔ پھراس کی نظریں ایک مقام پرٹھیر گئیں ، جہاں موٹے جروف میں'' مراسلات'' ککھا تھا۔ ماسٹرنے اسے مراسلات کے بارے میں بتایا تھا کہ اپنے علاقے کے مسائل لکھ کرا گرا خبارات کو

المام معدر دنونهال جون ۱۵۰ میسوی

على تو وه او پر بزابزان مراسلات · لكره كريني ادا شان كرديي بيل اور پير ان مسائل کے حل کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے۔ آئ انجبار ہیں کیائے ہوئے پاپھی مختلف خطوط اس کے سامنے تھے۔ان مراسلوں کو پڑرہ کراہے انداز ہ ہو کیا کہ مراسلے کس طرح کھے جاتے ہیں۔اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گا وُں کے مسائل لکھ کرا خبار کو بھیج دوں ، شایدیہاں کی قسمت بھی بدل جائے ۔

ماسٹر نے بتایا تھا کہ مراسلے صدر ، وزبرِ اعظم یا تکورنر یا وزبرِ اعلا کے نام بھی لکھے جا کیتے ہیں۔اسے لکھنا آتا تھا۔اس نے صدر اور وزیرِ اعظم کے نام تفصیل ہے ایک مراسلہ لکھا، جس میں گاؤں کے ایک ایک مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا۔ ماسٹر سے بوچھ کر گاؤں کا پتا لکھا۔ پھروہ لفافہ لے کر ماں کے ساتھ سر دار کے پاس پہنچے گئی۔وہ حقہ کی رہا تھا۔اے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھراس کی ببیٹائی پر بوسہ دے کراس کے ہاتھ جوے اور يو چھا ' دميري بئي اکس کام ہے آئی ہے ميرے ياس؟''

مونانے کہا:''مردار! آج شمین ایک بہت اہم کام کرنا ہے۔ میدلفا فہلو۔ میرمیں نے شہر کے سب سے بڑے اخبار کے لیے لکھا ہے۔ اس میں اپنے گاؤں کے سارے مسائل لکھے ہیں ہم جلد از جلد کسی بھی طرح قریبی شہر میں جا کر ڈاک خانے ہے ایس یر تکٹ لگا کر میرلفا فیڈاک خانے کے حوالے کر دینا۔''

> سر دارنے کہا:'' بیٹی! میں سیاہم کام ضرور کروں گا۔'' وه ای شام شهر کی طرف روانه هو گیا۔

بندره دن بعدایک جیپ میں سوار چار افرادعبدالله گوٹھ میں داخل ہوئے۔وہ مونا کے گھر کا بتا ہو چھ رہے تھے۔ آن کی آن میں پورے گاؤں میں ان کی آمد کی خبر پھیل گئی۔لوگوں نے انھیں مونا کے گھرتک پہنچایا۔انھوں نے مونا کو بتایا کہ ہم اسی ا خبار کے





صحافی ہیں، جس میں تم نے مراسلہ لکھا تھا۔ آج ہم یہاں کا تفصیلی دورہ کرنے آئے ہیں۔ انھوں نے مونا کو پھولوں کے گلاستے دیے۔ شہر سے لائی ہوئی بہت کی چیزیں بھی اسے دیں۔ انھوں نے مونا اوراس کی مال کی تصویریں بنا کیں۔ ایک تصویر سردار کی بھی بنائی۔ بورے گاؤں کا دورہ کیا اور مختلف مقامات کی درجنوں تصویریں کھینجیں۔ مختلف لوگوں سے گاؤں کا دورہ کیا اور مختلف مقامات کی درجنوں تصویریں کھینجیں۔ مختلف لوگوں سے گاؤں کے مائل کے بارے ہیں گفتگو کی۔ مونا، اس کی مال اور سردار آل اللہ کے ساتھ ساتھ تھے۔ رات ہو چلی تھی، اگر چہوہ والیس جانا چاہتے تھے، لیکن گاؤں والوں نے انھیں روک لیا اوران کی مہمان نوازی کی۔ جسج جاتے جاتے وہ یہ خوش خبری دے کر گئے کہ وہ لوگ جلد عبداللہ گوٹھ کے حالات بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہاں تک سرٹ کی بنادی جائے گی۔ یہاں اسکول، شفا خانے اور مدر سے کھولے جائیں گے۔ گیس، بکلی، بنادی جائیں گے۔ گیس، بکلی، بنادی جائیں گے۔ گیس، بکلی، بنادی جائیں گے۔ گیس، بکلی، بنانی گھرون میں بہنچایا جائے گا۔ وغیرہ وغیرہ۔

انھوں نے سردارکوا ہے ساتھ چلنے کے لیے کہا:'' ہمارے ساتھ شہر چلو، چند دن گھومو پھرو، تا کہ جب رپورٹ تصویر دل کے ساتھ جھیپ جائے تو اس اخبار کی کا بیاں اینے اورمونا کے لیے لے کرآ جانا۔''

سرداران کے ساتھ جلاگیا۔ دی دن بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ بیں اخبار کی ورجنوں کا بیاں تھیں، جس بیں مونا کی تصویرین خوب نمایاں انداز بیں چھپی تھیں۔ اخبار بیں عبداللہ گوٹھ پر فیچر چھپا ہوا تھا۔ مونا نے گاؤں والوں کو اخبار بیں چھپے فیچر کی ایک ایک سطر پڑھ کرسنائی۔ پھرصرف دو مہینے گزرے تھے کہ عبداللہ گوٹھ کی ترقی کا کام شروع ہوگیا۔ اعلا افسران نے خودتشریف لاکرتر تی کے کاموں کا افتتاح کیا۔ مونا کو حکومت کی طرف ہے جسن کارکردگی کی شیلڈ دی گئی۔ اس کی ماں کے لیے تا حیات وظیفہ مقرر کر کے ساتھ ساتھ مونا کو حکومتی نگر انی میں اعلاقعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔

امان ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی (۵۰)

مونا کواس پیش کش پرسب سے زیادہ خوشی ہوئی اوراس نے فورا قبول کرلی۔
ایک سال کے اندراندرعبداللہ گوٹھ بیں مونا گور نمنٹ پرائمری اسکول اور گور نمنٹ ٹیکنیکل
اسکول برائے طالبات قائم کردیا گیا۔ بیس بستروں کا ایک اسبتال جس میں ایک
ایمبولینس بھی ہروفت سروس کے لیے تیارتھی ، قائم کردیا گیا۔ مونا کی خواہش پراس کا نام
بابا ماسٹر کے نام پر' بابا ماسٹر گور نمنٹ اسپتال' کرکھا گیا۔ عبداللہ گوٹھ کی گلیاں اور سڑکیں
بابا ماسٹر کے نام پر' بابا ماسٹر گور نمنٹ اسپتال' کو مسلم کردیا گیا۔ کاشت کاری کے لیے
بختہ ہوگئیں۔ نیوب ویل لگا کر میٹھے پانی کا مسلم کردیا گیا۔ کاشت کاری کے لیے
ٹریکٹر اور دیگر زرعی آلات مہا کردیے گئے۔

عبداللہ گوٹھ کوشہر سے ملانے والی سراک جو تین میل تک بکی بنادی گئی تھی ، اسے سردار' ' تاج زرا' کے نام سے منسوب کردیا گیا تھا۔شہر تک جائے اور واپس آنے کے لیے بس سروس کا انتظام بھی کردیا گیا۔

مونا کو قریبی شہر کے ایک اسکول میں داخل کردیا گیا۔ وہ حکومت کے خرچ پر پڑھنے اور اسکول کے ہاشل میں رہنے گئی۔مونا کی بدولت اب عبداللہ گوٹھ جیسے گم نام گاؤں کا شہرسے رابطہ ہو چگا تھا۔

### ای میل کے ذریعے سے

ای ۔ میل کے ذریعے سے خط وغیرہ بینجے والے اپن تحریر اردو (ان بیج نستعلق) میں ٹائپ کر کے بھیجا کریں اور ساتھ ہی ڈاک کا مکمل پتا اور ٹیلے فون نمبر بھی ضرور لکھیں ، تا کہ جواب دینے اور رابطہ کرنے میں آسانی موراس کے بغیر ہمارے لیے جواب مکن ندہوگا۔ hfp@hamdardfoundation.org



جو برعبا و

# اعدرو نونهال

أونبال كا نوتہال ظوص ہے اہل و عیال کا کش جمامت و کتابت یے رسالوں میں درجۂ کمال کا ركمتا بر ماه چبی بات احمد انکل کی دل پہ اڑ ہوتا ہے. اُن کے ہر خیال کا عده بیں مضامین تو اعلا کہانیاں الحال كا راز دراصل کی ای کے نے لطائف كر تمام سليلي ، نت عام قرا مجى لمال كا جيل س میں مزہ معلومات الکھا ہے سانے جواب ہر اک سوال اس دور میں قیمت رعایتی منهڪائي اعتدال کا ماتھ اب مجی یے پرامیں ، ابو پرامیں ، ابو کے ابو پرامیں ہوئے رشتہ سے مال کا کا صدقهٔ جاربیہ بن عميا عنوال مثال كا الحمدلله، ہے تریسی سال ٠ جاري 4 سفر سالبا سال كا شخص مبارک باد x 8 6 نتيجه اراكبين نعال 6 جوہر ہر اک نعت کے لیے ہر گھڑی ، ہر كرتى ربو بس شكر رب ذوالجلال

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵+۲ عيسوي



تنفي المجرم

جواد نے ایک کہانی اپنی ماں سے پہلی بارسی اور اُسے تعجب ہوا۔ اتنی احجی کہانی کہوہ سے کبھی انھوں نے پہلے کیوں نہیں سائی تھی۔ ساتھ ہی اُسے زبر دست خواہش ہوئی کہ وہ سے کہانی موئ کوبھی سائے ، جواس کا دوست بھی تھا اور بڑی خالہ کا لڑکا بھی۔ مشکل سیتھی کہ دونوں میں کوئی ایک سومیل کا فاصلہ تھا اور ان دنوں ملیلے فون بھی عام نہیں سے کہ ریسیور اُٹھا کر نمبر گھما تا اور اُدھر ہے جس کی بھی آ واز آتی ، اے سلام کر کے کہتا ، ڈرا موئ کو بلاو بیجے ، مجھے اُسے ایک کہانی سائی سے ۔ جواد کو یقین تھا کہ سے کہانی موئ نے بھی نہیں تی بلو جبے ، مجھے اُسے ایک کہانی سائی ہے۔ جواد کو یقین تھا کہ سے کہانی موئ نے بھی نہیں تی بلو و بھی اور خود اس پر اس کا اتنا گہرا الر ہوا تھا کہ آخر میں وہ رو پڑا تھا۔

کہانی یوں تھی ایک فاختہ تھی اور اس کا ایک بچہ تھا۔ دونوں جہاں رہتے تھے،
وہاں میوے کے درخت ہی درخت تھے، جن پرموسم میں میوے کے بچل دن بھر شکتے
رہتے تھے اور ان کے بچلوں اور بھولوں کی خوش بوسے جنگل مہمکتا تھا۔ وہاں فاختا کیں بھی

ہر سُو اس طرف زمین پر بیٹھی نظر آتی تھیں کہ لگتا تھا فاختا وُں کا کھیت ہے۔

مگرمیوہ سال بھرتو لگتانہیں ہے، اس لیے جب موسم تھا، فاختہ نے ایک دن جتنا ہوسکتا تھا، میوے بینے اور انھیں ایک جگہ جمع کرکے اپنے بیچے سے کہا: ''موریتوا! (بینی

میرے بیٹے ) میبیل بیٹھارہ۔ إدھر أدھر جائيومت۔تو أدھر ہوا تو كؤے سارے ميوے

کھا جائیں گے۔میوے میرے گئے ہوئے ہیں۔ دیکھی، ایک بھی کم نہ ہو۔''

بجے نے وہاں سے نہ مننے کی ہامی مجرتی اور فاختہ کو اپنے کام سے جہاں جانا

المان ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی ۱۸

بچہ اپنی ماں کا اتنا فریاں بردارتھا کہ بھوکا پیا سا دن بھر دھوپ میں میووں کے ڈھیر کے پاس جیٹھا رہا اوراس کی نگہبانی کرتا رہا، اس لیے وہاں نہ مینا کیں آئیس، نہ کؤے دوسری فاختا کیں۔

شام کو جب فاختہ لوٹی تو اپنے ذخیرے کو دیکھ کراس کا ماتھا بٹھن کا کہ میں تو اتنا بڑا ڈھیر جھوڑ کر گئی تھی ، بہتو اسے سے ہیں کہ ان پر اگر ہیر بھیلا کر ہیٹھوں تو بیہ انڈے کی طرح بٹھپ جائیں گے۔ضرور بڑو ا ادھراُ دھر چلا گیا ہوگا یا اور فاختا دُل کے بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہوگا کہ کؤے ، بینا ئیں آئر کرانھیں کھاتے رہے۔
ساتھ کھیل میں لگ گیا ہوگا کہ کؤے ، بینا ئیں آئر کرانھیں کھاتے رہے۔
سمجھی سوچتی یا خود کھائے ہوں گے۔

وہ جتنا سوچتی تھی، اس کا غصہ بڑھتا جاتا تھا۔ آخر اس نے بچے سے پوچھا:''یاقی میوے کیا ہوئے؟''

اس نے کہا:''اتے ہی تھے امال!''

فاخته في طيش مين كها: "و حموث بولما إ-"

جتنا وواپی صفائی میں کھے کہتا، اتناہی فاختہ کے غیمے کا پارا چڑھتا جاتا۔ یہاں

تک کہ وہ آ ہے میں نہیں رہی۔اس نے بچے کو پہلے اپنے پنجوں سے مارا اور پھراتی مخونگیں مارین کہ دہ ہے دم ہوکر ایک طرف کولڑھک گیا۔

تھوڑی دیر بعد جب فاخنہ کا غصہ کم ہوا تو اس نے سوجا، لا دُرگن کر دیکھوں

کتے موے یے ہیں۔ شامی ماہ نامہ ہمدردنو نہال جون ۱۵۱۰۲میسوی (وع) ا در جب اس نے انھیں گنا تو جیسے اس کا سارا خون ایک دم سو کھ گیا اور اُسے لگا گردن اور پنجوں ہے جان نکل گئی۔ وہ تو اتنے ہی ننے ، جتنے جیموڑ کر گئی تنی۔ بس دن بھر کی دعوب سے سکڑ گئے تھے۔

اس نے بچے کے پاس جا کراُہے منانے کی کوشش کی ، بھی ایک پنجے ہے بھی دوسرے ہے، بھی اپنی چوچ اس کی گردن اورسر پرایک طرف سے پھیرتی ، بھی دوسری طرف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اُسے یکارتی جاتی .'' پُنُو ، پُنُو ، اُٹھ میوے بورے ہیں۔ ایک بھی کم نہیں ہوا۔'' ساتھ ہی روتی بھی جارہی تھی اور جب وہ نہیں اُٹھا تو اس نے جھنجلا کر كها " نيتُو! أكل " اورأے ينج سے زورے ہلايا، جيسے سوتے سے جگايا كرتی تھی ،كيل اس كاسرمنى كے وصلے كى طرح ينج كريزا۔ وہ بے عَيارہ كب كامر چكا تھا۔ اس دن سے وہ مج سے شام تک اُسے لیکارتی رہتی ہے:'' بَیْتُوا کُھُو، بیتوا کھو، پتوا تھومیوے پور پور،میوے پور پور، پتوا تھو، پتوا تھو، پتوا تھو۔میزے پور پور،میوے يور، يور-'

کہانی کا آخری حصہ سنتے ہوئے جواد نے بہت جایا،اس کی آ تکھوں سے آنسو نه بهیں لیکن اس کی ماں دیکھ علی تھیں کہ اس کی آئی تھیں بھر آئی ہیں۔ کہانی کا آخری حصہ ساتے ہوئے وہ خودگلو گیرتھیں۔آج اتنے سالوں بعدا پنی ماں کی سنائی ہوئی کہانی اٹھیں یا دا آئی تھی ، وہ بیٹے کی طرف دیکھے بغیراً ٹھے کھڑئی ہوئیں۔

کافی دیر بعد جواد کے د ماغ سے وہ دُ کھ ہٹا، جوایک ماں کی بزگمانی اور پچھتاوے کی کہانی نے اسے پہنچایا تھا۔اس نے انگلیوں سے آئکھیں پونچھیں اور ادھرادھر سر گھما کر ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵-۲ میسوی دیکھا کہ کوئی و کھے تو نہیں رہا ہے۔ اس وفت اس کا جی ہے اختیار جاہا کہ وہ خود سے کہانی کسی
دوسرے کوسنائے اور اس کے لیے اس کے دوست موکٰ سے بہتر کون ہوسکتا تھا۔
جواد کا اسکول جانا ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک حافظ جی شیخ ناشتے سے بھی پہلے
قرآن مجید پڑھانے آتے تھے اور ایک ماسٹر صاحب اردو ، انگش اور حساب پڑھانے
شام کو۔

خطختم ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ اسے لفافے ہیں بند کرنے کا تھا۔ ویبالفافہ تو وہ بنانہیں سکتا تھا، جس پر فکٹ چھیا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں ویبالفافہ ممکن تھا، جس پر فکٹ چیکا یا جاتا ہے۔ بنوٹ بک سے ایک اور ورق پھاڑ کراس نے لفافہ بنایا، جیسے اس نے ابا کے پاس آتے دیکھے تھے اور باور جی خانے سے گندھا ہوا آٹالاکر اے تین طرف سے چیکا یا۔ اس میں اپنا خط رکھا اور لفانے کو بند کر دیا۔

لفانے پرموی کا بیا لکھنا کوئی مشکل کا منہیں تھا۔اس کی ماں اس سے اپنالفافہ یا پوسٹ کارڈ اپنی بردی بہن کے نام پوسٹ کرواتی تھیں اور وہ اُسے زبانی یا دہوگیا تھا۔



مویٰ کے باپ کا نام ،محلّہ اور شہر۔ایک جذت اس نے بیری کہ ہے کے او برڈاک کے ٹکٹ کی تصویر بنائی اور اس پر قیمت کا ہندسہ انگریزی میں لکھنا ، وہ نہیں بھولا۔اب ہرکام مکمل تھا۔

خط پوسٹ کرنے کے بعد جوادخش تھا کہ پچھدن بعد موی کا خط آئے گا۔اس میں اس نے دل کھول کر اس کہانی کی تعریف کی ہوگی اور آخر میں لکھا ہوگا: تم نے اتنی در دنا ک کہانی سُنا کر ، معاف کر نالکھ کر مجھے رُلا دیا اور موی کا خط جب ای ابا دیکھیل کے انھیں تنجب ہوگا کہ تم نے بیسب کام کب اور کیے کیا ؟

لیکن ہفتہ بیتا، دس دن گزر گئے ،لیکن موئی کا خطنبیں آیا۔ ہاں ، امی کی بڑی بہری کا خطابی بہری ہفتہ بیتا، دس دن گزر گئے ،لیکن اس میں کہیں اس بارت کا ذکر نہیں تھا کہ موئی کو بہری کا خطرا بی بہن کے نام ضرور آیا،لیکن اس میں کہیں اس بارت کا ذکر نہیں تھا کہ موئی کو جواد کا خطر ملا۔

اُن کے اس خط کوای ہے س کراور پھرخو دیڑھ کر جوا دروہا نسا ہو گیا۔ایک تو خط پراتن محنت کے رائیگاں جانے کا انسوس ، دوسر ہے ، کہانی کو کسی کوسنانے کی آرز واپنی جگہ پرتھی۔اس نے دل میں وہ محاور ہے دہرائے ، جنھیں کتابوں میں پڑھتا اور بڑوں سے سنتا آیا تھا۔ناکامی پررودینا بر دلوں کا کام ہے ، کیے جاؤ گوشش میر ہے دوستو۔

اس نے ایک بار پھر وہی سارا کام کیا جو پہلے کیا تھا۔ کہانی بھی لکھی۔لفافہ بھی
تیار کیا اور ایک نیا کام میر کیا کہ ابا کے نام آنے والے ایک لفافے سے جے انھوں نے
مروڑ کر پھینک دیا تھا، انھی کی طرح کیتلی کی ٹونٹی سے نکلنے والی بھاپ دکھا کر ٹکٹ اُ تارا
اور اُسے اپنے لفافے پر چپادیا۔ ایک بار جواد کے پوچھنے پر کہ آپ ککٹ لفافوں سے



کیوں اُ تاریخے ہیں؟ اٹھوں نے کہاتھا کہ سب نہیں بس ، خاص خاص باہر کے ملکوں کے ڈاک کے ٹکٹ میں جمع کرتا ہوں ۔

ایک کام اور بھی اس نے اس بار کیا، جو پہلے کرنا بھول گیا تھا۔لفانے کی پشت

پرا ہے گھر کا بیا بھی ابا کے نام آنے والے اس خطے سے نقل کردیا اور جا کرلفا فہ لیٹر مبس
میں ڈال دیا۔

ای دفعہ اس کے جواب کے لیے زیادہ دن انظار نہیں کرنا پڑا۔ خط پوسٹ کرنے کے تیسرے دن جواد حافظ جی کے جانے اور ناشتا کرنے کے بعد ابنی چھوٹی بہن سے سانپ اور سیر ھیوں کا کھیل کھیل رہا تھا کہ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ مال کے کہنے پر اس نے دروازے پر کھٹکا ہوا۔ مال کے کہنے پر اس نے دروازے پر کھٹکا کرنے والے کودیکھا۔ وہ ڈاکیا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح خط آندر فرال کر جیانہیں گیا تھا۔ جوادے منھ سے نکلا ''کیا کام ہے؟''

ڈوکیے نے کہا '' مسمیں اور تمھارے گھر کے کسی بڑے کو پوسٹ ماسٹر صاحب
نے پوسٹ آفن آنے کو کہا ہے۔' ڈاکیے کی بات س کر جواو کی مال نے کہا '' کیا بات
ہے؟ جو کہنا ہے کیا وہ تم یہال نہیں کہر یکتے۔'
'ڈو تفییش کرنی ہے۔' ڈاکیے نے کہا۔
'' وہ تفییش کرنی ہے۔' ڈاکیے نے کہا۔
'' کا ہے کی ؟' 'جواد کی مال نے پوچھا۔

" اس گھر میں ایک جرم ہوا ہے۔" پوسٹ مین نے کہا:" ایک پرانے ٹھیا لگے موجے کیا ۔" ایک پرانے ٹھیا لگے ہوئے کیا ۔" ایک پرائے ٹھیا لگے ہوئے کیا کہ کولفا فے پرلگا کرمر کارکودھوکا دینے کا جرم۔"

" و سیجنے والے کانام؟ "جواد کی مال نے دھڑ کتے ہوئے ول سے کہا۔

المنامر بمدردنونهال جون ۱۵۰۲ میسوی

WWW.PANSDEETNEEM

''ای گئر کے کسی فردنے بیجرم کیا ہے۔''اور چلتے چلتے ڈاکیا کہہ گیا:''پوسٹ آفس پہنچنا ضروری ہے۔ جار بجے بند ہونے سے پہلے۔''

ے قانون کوتو ڑنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ کے قانون کوتو ڑنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔

جب دو بجے کے قریب جاوید کے اہا ڈیوٹی سے لوٹے تو پورا گھر سکتے میں تھا۔
ہات من کر دہ سنائے میں آگئے۔انھوں نے جواد سے پوچھا: ''تم نے پچھ کیا ہے؟''
جواب میں ماں نے کہا: ''اس بے جارے کو کیا معلوم جرم کیا ہوتا ہے۔ کسی اور
نے کیا ہوگا ، نام اس کا لگا دیا۔''

لیکن جواد نے ڈرتے ڈرتے کہا:''خطیس نے ڈالا تھا اور وہ ٹکٹ آپ کے لفا فے سے تیمٹر اکر میں نے اس پرلگایا تھا۔'' یہ کہدکر دہ بچوٹ بچھوٹ کرروئے لگا۔ جواد کے باپ نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا:''چلو۔'' اور

گرے نکل گئے۔ اندر سے وہ بھی ڈرے ہوئے تھے۔

اس کی ماں کا دل بے تماشا دھڑک رہاتھا کہ نجانے کیا ہونے دالا ہے۔انھوں نے دعا پڑھ کر بیٹے پڑپھونگی کھے اور نہیں کہا۔

پوسٹ آفس میں داخل ہونے کے بعد جب دونوں پوسٹ ماسٹر کے سامنے پنچے تو انھوں نے کہا: '' تشریف رکھے۔'' دولفانے میز کی دراز سے نکال کرا ہے سامنے رکھے اور مسکراتے ہوئے جواد سے کہا: '' اچھا تو ہے آپ ہیں۔'' جواد خوف سے کانپ اُٹھا کہا ہمی ہے کہ پائیس والے کو بلا کیں گے اور وہ مجھے پکڑ کرسیدھا تھانے لے جائے گا۔



جواد کی سمجھ میں نہیں آیا ، وہ کیا کہے۔اس کے ابا بھی شرمندہ سے بیٹھے بھے جیسے مید دسو کا د ہی کا کا م انھوں ہی نے کیا ہے۔ جواد نے گڑ گڑا کر کہا: ''آ بندہ کسی کوخط نہیں لکھوں گا۔'' پوسٹ ماسٹر نے ہنتے ہوئے کہا: ''کہانی توبیا چھی ہے ،گر بیٹا! میہ خط ایسے تو " خط جیجے کے لیے بیسے جاہے ہوتے ہیں۔" ساتھ ای انھوں نے جواد کے باب سے یو چھا: ''جا ہے ہیں گے؟''انھوں نے کہا:''شکر ہے۔'' جواد کو جیسے پولیس سے بیخ کی آس بندھی۔اس نے لجاجت سے کہا: آیندہ يىيے ای ہے لے کرلفانے میں رکھا کروں گا۔'' ''اس سے لفا فہ بھٹ جائے گا۔'' اب بوسٹ بین اور پوسٹ آفس میں کام کرنے والے دوتین اور افراد اس عجیب بیشی کی کارروائی کو دل چسی سے دیکھ رہے تھے۔ابا کے چیرے کا تھنیاؤ کھی دور ہو گیا تھا اور وہ پوسٹ ماسٹر کوتشکر کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جوا دنے بڑھتی ہوئی گھبراہٹ میں کہا:''نہیں ، لفافہ بند کرنے سے پہلے اس میں نوٹ رکھ دوں گا۔''سب کھٹھا مار کرہنس پڑے۔ پوسٹ ماسٹر نے کہا:'' بے چارے بوسٹ مین کو کیے پتا چلے گا کہ ڈاک کا ٹکٹ

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



جولگنا جاہے تھا ،اس کے بیسے لفانے کے اندر بند ہیں۔

'' پھر میں لفا فہ ہندنہیں کروں گا۔'' جوا دجوا ب دینے سے عاجز ہوتا جار ہاتھا۔

سب کی ہنسی میں اب ابا جی بھی شامل ہو گئے ہتھے۔

بوسٹ ماسٹرنے کہا:'' میں بتاتا ہوں ،آپ کو کیا کرنا ہے۔'' یہ کہہ کر انھوں نے ا یک سا دہ لفا فہ لیا۔ ویبانہیں جس پر ٹکٹ چھیا ہوتا ہے۔ جوا دیے دونوں خط لفا فوں سے 'نکا لے اور بولے :''ان دونوں میں ہے کون سا آپ اپنے دوست کو بھیجنا جا ہتے ہیں؟'' و کوئی سابھی۔''جوا دنے اطمینان کا سانس لے کرکہا۔

بیسٹ ماسٹرنے دونوں خطوں کو پڑھاا ورجیئے بڑبڑائے:'' میہ بہتر رہے گا۔'' خط کولفانے میں بند کر کے انھوں نے اس پر وہی دویے آگے اور پیچھے لکھے جو جوا دے دوسرے لفافے پر تھے، پھرایک رجٹر کو کھول کر آس میں ہے ایک کاغذ نکالا جو ا یک طرف ہے رنگین تھا اور دوسری طرف اس پر گوند کی تہتی ۔ یہی نہیں اس میں او پر سے ینچے اور ایک طرف سے وومری طرف کوسیدھی لائنوں میں جھیدہی چھیلا تھے۔ پھر انھوں نے احتیاط سے اس میں سے ایک چوکور سے ٹکٹر ہے کو ہاتی کا غذہ ہے جدا کیا۔

''اچھالتر ہے...''اتی بات کہہ کروہ رک گیا۔

پوسٹ ماسٹرنے جی کہ کراسامپ کی پشت پرانگی سے بانی لگا کرا سے لفانے پر چیکا دیا اور اُسے تھاتے ہوئے بولے:'' یہ ہاہر لیٹر بکس میں ڈال دیجیے۔ دیکھیں ، بہ پہنچتا ہے یا نہیں اور جب بہنج جائے تواہے ابا ہے پوچھیے گا، یہ کیے بہنچ گیا اور میرے پہلے خط كيول نبيل منج تقير"



جواد بھی اب خود کو اس کھیل میں شریک پار ہاتھا۔ وہ تیزی سے باہر گیا اور لیٹر بکس میں خط ڈال کر جب لوٹا تو اس نے دیکھا۔ اس کے باپ شکر بیادا کرتے ہوئے انھیں ڈاک کے فکٹ کے پینے دینے جارہ جتے ،لیکن انھوں نے اپنا بچہ ہے کہہ کر پینے لینے سے انکار کر دیا۔ ایک ہفتے بعد جواد دوڑتا ہوا پوسٹ آفس آیا کہ بوسٹ ماسٹر صاحب کو بیخوش خبری سنائے کہ موی کواس کا خطال گیا اور کہانی اُسے بہت بیند آئی ،لیکن میز پر ان کی جگہ کوئی اور صاحب بیٹھے تھے۔

یوسٹ مین نے جوڈاک بانٹ کرائھی پوسٹ آفس آیا تھا،اس سے کہا '' خوش خبری سنانے آئے ہو؟''

جوادنے ہاں میں سر ہلایا۔

ڈ اکیے نے رنج سے سر ہلاتے ہوئے کہا:''ان کا تو تبادلہ ہو گیا۔'' ''کہاں؟''

'' وہ دوسر نے شہر چلے گئے ۔''

☆

#### تظمين مجيخ وال

نظمیں بھیجنے والے نونہال بیروضاحت کردیا کریں کہ نظم انھوں نے خود کھی ہے۔اگرخود کھی ہے تو پہلے اپنے استادیا کسی شاعر کود کھا کرضرورت کے مطابق اصلاح ودرئی کرالیں۔

نظم اگرکسی دوسرے شاعر کی ہے تو اس شاعر کا نام ضرور لکھیے۔ اس صورت میں ہم شاعر کے نام کے ساتھ نظم ہیجنے والے نونہال کے نام سے پہلے'' پیند'' کا اضافہ کردیں گے۔اگر آپ نظم لکھنے والے شاعر کا نام نہیں لکھیں کے تولظم شائع نہیں کریں گے۔



### ا م من ا

رُّ ولفن – انسان کی مخلص د وست مجمعیات حمید

آپ نے اخبارات و رسائل میں چھنے والی تصویروں اور سینما ہال اور سینما ہال اور سینما ہال اور سینما ہال اور سیلے وژن پر دکھائی جانے والی فلموں میں ایک لمبور ہے سے منھا ور گول مٹول جسم والی سیا رنگ کی مچھلی کو ضرور دیکھا ہوگا۔ اے '' ڈولفن مچھلی'' کہتے ہیں۔ یہ سمندر کی ذہبین ترین مخلوق ہے۔ یہ دنیا کا وہ وا حد جانور ہے، جس کا د ماغ انسانی و ماغ سے بردا ہے۔ گلوق ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد جانور ہے، جس کا د ماغ انسانی و ماغ سے بردا ہے۔ ورد رہنا دولفن کو پہند نہیں۔ ڈولفن کو پہند نہیں۔ ڈولفن کو پہند نہیں۔ ڈولفن کو کھیلیوں سے زیادہ انسان سے محبت ہے۔ اس نے مار ہا

ڈولفن کو پسندنہیں۔ ڈولفن کو مجھلیوں سے زیادہ انسان سے محبت ہے۔ اس نے بار ہا مجھیروں کی مدد کی ہے۔ جب وہ مجھیروں کو مایوں ہوتے دیکھتی ہے تو سستدر کی بہت ی مجھلیوں کو ہانک کر جال کے سامنے لے آتی ہے۔اگر کوئی ڈولفن پھنس جائے تو حجھڑانے کی کوشش بھی کرتی ہے۔

یونانی مفکر ارسطونے ایک ایسی ڈولفن کا ذکر کیا ہے، جوا یک بچے کوا ہے اوپر بھاکر جھٹی کے بھاکر جھٹی کے بھاکر جھٹی کے اس پار چھوڑنے جایا کرتی تھی ۔ یہ بھاکر جس پڑھا تھا۔ چھٹی کے وقت یہ چھٹی بچے کا ایک فاص مقام پر انظار کرتی۔ جب بچہ آجا تا تو اس کو بھاکر واپس کے آتی۔ وہ اس بچ کا ایک فاص مقام پر انظار کرتی اور اکثر اپنے نضے دوست کے ساتھ کھیلا کرتی۔ لے آتی۔ وہ اس بچ سے بہت پیار کرتی اور اکثر اپنی بستیال بناتی ہیں۔ سمندر میں جا بجا ان کے گھر کو قت ہیں۔ انھیں اپنے بچول کی طرح آپنی بستیال بناتی ہیں۔ سمندر میں جا بجا ان کے گھر ہوتے ہیں۔ انھیں اپنے بچول سے بہت پیار ہوتا ہے۔ وہ بڑی محنت سے بچول کی پرورش میں۔ انھیں اپنے بچول سے بہت پیار ہوتا ہے۔ وہ بڑی محنت سے بچول کی پرورش میں۔ انھیں اپنے بچول سے بہت پیار ہوتا ہے۔ وہ بڑی محنت سے بچول کی پرورش میں۔ انھیں اپنے بچول سے بہت پیار ہوتا ہے۔ وہ بڑی محنت سے بچول کی پرورش میں۔ انھیں اپنے بی ماہ نا مہ ہمدر دانو نہال جولن ۱۵ میں۔



کر تی ہیں۔ اگر کوئی مجھلی بیمار بیڑ جائے تونستی کی تمام مجھلیاں اس کی دیکھ بھال کرنے آتی ہیں اور اسے شکارلا کردیتی ہیں۔

انسان کے علاوہ ڈولفن بھی شاید دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے، جسے نمونیا اور ول و ماغ کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ کئی ڈولفن مجھلیاں ول کے دورے سے مرجاتی ہیں۔ دل کے دورے سے مرجاتی ہیں۔ دل کے دورے کا سبب عموماً کوئی گہراصد مہ ہوتا ہے۔ بعض ڈولفن مجھلیاں بیا گل بھی ہوجاتی ہیں۔

و ولفن کی رفتار عمو ما ۵۰ ہے ۱۰۰ کلومیٹر نی گھنٹا تک ہوتی ہے۔ و ولفن مجھلیوں کے سننے کی جِس جیرت انگیز حد تک تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ و ولفن کے لیے بیانی میں انگور کا ایک دانہ پھینکیں تو وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اسے اُٹھا لائے گی۔ اس دانے تک جانے ایک دانہ پھینکیں تو وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اسے اُٹھا لائے گی۔ اس دانے تک جانے کے ساتھ اسے کام لیتی ہے۔ بیانی میں انگور کے لیے و ولفن اپنی آئکھوں کے بجائے کا نوں سے کام لیتی ہے۔ بیانی میں انگور کے

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰ میسوی

ڈو بے سے نہایت مرحم ی تقرقران ہے بیدا ہوتی ہے، جو ۴۴ کلومیٹر دور کھڑی ڈولفن کو خبر دار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ خبر دار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔

دوسری مجھلیوں کے برعکس ڈولفن کے بیجے بہت کم ہوتے ہیں۔ سمندروں میں سے ڈولفن مجھلیوں کو چن چن کر بکڑلیا گیا ،یا بانی کی آلودگی کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ ختم ہوگئیں۔ چناں چہاب یہ مجھلیاں شاذونا درہی ملتی ہیں۔اگر ڈولفن کے تحفظ کے انتظامات مذکبے گئے توانسان بہت جلدا کے مخلص دوست سے محروم ہوجائے گا۔

آپ ک تر کیوں بیں چینی؟

اس کیے کہ تورین کی ہے۔ استعماد نہیں کتھی۔ بھی مسلم کے طول کتھی کے مسلم النواظ میں نہیں تھی۔ جہ صاف صاف نہیں کھی تھی۔ بھی نہیں کھی تھی۔ بھی النواظ میں نہیں تھی۔ جہ صاف صاف نہیں کھی تھی۔ بھی نہیں کے بجائے بھی ہے کہ دونوں المرف کھی جہ نام اور باصاف نہیں کھی تھا۔ جہ اضل کے بجائے فوٹو کا ایک بھی تھی۔ بھی نہیں تھی ۔ جہ بہلے کہیں جہب بھی تھی۔ جہوٹی جہب بھی تھی۔ جہوٹی جہوٹی جہوٹی جہوٹی جہوٹی جہوٹی جہوٹی جہوٹی کھی تھے۔ معلومات کہ اور ایک ہی مناب کا سان کرا ہے۔ جہوٹی جہوٹی جہوٹی جہوٹی کھی تھے۔

تحرير چھپوانے والے نونہال یا در تھیں کہ



## مسكر افي ليمري



'' ہاتھی اور مجھر میں کیا فرق ہے؟'' '' مجھر ہاتھی کو کا ٹ سکتا ہے ، مگر ہاتھی مجھر کو کا ٹ نہیں سکتا۔'' مرسله: بیگر بهار، بل تگور

ا ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۲۰۱ عیسوی





ایک رات جنگل میں تیز بارش ہوئی اورخوب ہوائیں چلیں ، جس سے بہت سے
پرندوں کے گھونسلے گر گئے اوران کے انڈے ٹوٹ کر بھر گئے۔ دوسرے دن جب سورج
نکل ، تو وہ اپنے نقصان پر چونییں پرول میں دبائے ادای سے خاموش بیٹھے تھے۔ ہرطرف
سکوت طاری تھا۔ ہوا بھی بندھی۔ ایے میں اچا تک فضا میں ٹک ٹک ٹک ٹک گ آ واز بلند
ہوئی۔ ایسا لگ رہاتھا کوئی لکڑی کے دروازے پردستک دے رہا ہے۔ وہ ایک
کھٹ بردھئی تھا، جوایک درخت میں اپنی مضبوط چونچ سے گھر بنارہا تھا۔ اس کی سرخ کلغی
وھوپ میں چک رہی تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی جگہ پراپنی چورنچ ماررہا تھا۔ اس دوران کہیں

اه نامه مدر دنونهال جون ۱۵۰۵ عیسوی ۱۹۳

ے ایک کوا اُڑتا ہوا اُدھر آ نگلا اور سامنے کے درخت پر بیٹھ کرغور ہے اسے ویکھنے لگا۔ پھر پچھ دیر بعد بولا:''تم اپنا گھر کتنی دیر میں بنالیتے ہو؟''

کھٹ بڑھئی نے گردن گھما کراہے دیکھا،لیکن کوئی جواب نہ دیا۔وہ پھراپنے کا م میںمصروف ہو گیا تھا۔

اسی طرح دو پېرېوگئی۔کوا اب بھی وہاں موجود تھا۔ بھی وہ عادت کے مطالق کا نمیں کا نمیں کرنے لگتا ، مجھی ایک شاخ ہے دوسری شاخ پر چلا جاتا اور پھر کھٹ بڑھئی کو د مکھنے لگتاء آخر کھٹ بڑھئی نے کام روک دیا اور شاخ پر بیٹھ کر ستانے لگا۔ کوآ پُر کھڑ کھڑا تا اس کے پاس جلا آ، یا اور بولا: '' بھائی کھٹ بڑھئی!شمصیں اپنا گھر بنانے میں کتنا وفت لگتا ہے؟''

'' ایک دو دن لگ جاتے ہیں، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟'' کھٹ بڑھئی

كوا مِنْ اللهِ يَنْ اللهُ اللهُ وَتَمِها را كُلُونسلا سب سن محفوظ اور يا سُيُزار ہوتا ہے، جب کہ اور برندوں کے گھونسلے ہارش میں گر جاتے ہیں ۔ان کا بہت نقصان ہوتا ہے۔' '' ہاں ،تم ٹھیک کہتے ہو۔'' کھٹ بڑھئی سوچتے ہوئے بولا۔

''اگرتم دوسرے پرندوں کو گھونسلا بنا کر فروخت کروتوشمھیں بھی فائدہ ہواور و ہ بھی خوش ہو جا تیں۔' کو ہے نے کہا۔

> '' فروخت ....اس کا کیا مطلب ہے؟'' کھٹ بڑھئی نے پو چھا۔ ''اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز دے کراس کا معا وضہ لینا۔''

ماه تامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۷ عیسوی



''معاوضہ ….. میدلفظ بھی میرے لیے نباہے۔'' کھٹ بڑھئی الجھ کر بولا۔ ''معاوضہ بعنی صلہ ہتم پرندوں کو گھر بنا کر دو۔ وہ بدلے بیں شہھیں معاوضہ ویں گے۔'' کوا بولا۔ وہ بہت عرصے سے انسانوں کے ساتھ رہتا آیا تھا ، اس لیے نت نے الفاظ اور باتیں جانتا تھا۔

'' وہ معاوضہ کیا ہوگا؟'' کھٹ بردھنی نے پوچھا۔

کوے نے چالا کی سے کہا:'' مجھے معلوم ہے، شمصیں سرخ رس بھریاں بہت پہند اور بجھے بنیر بہت بھا تا ہے۔ ہم ان گھروں کے بدلے پرندوں سے دس رس بھریاں اور بنیر کا ایک ٹکڑا منگوا کیں گے۔'' کوے نے فور أشرا کت قائم کر لی تھی۔ ''لیکن پرندے وہ کہاں سے لا کیں گے؟''

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰ مسوی ۱۹۵

کوابولا: '' جنگل کے باہر بھگاؤں ہیں۔ وہاں اوگ پنیر بناتے ہیں۔ پنیر وہاں اسے آئے گا اور رس بھریاں کے بیاڑوں کے دومری طرف ہیں۔ رس بھریاں اسے آئے گا اور رس بھریاں کے بچوٹ بہاڑوں کے دومری طرف ہیں۔ رس بھریاں وہاں ہے آئیں گا۔''

''تمھارامشورہ تواجھاہے۔'' 'مُھٹ بڑھئی بولا۔

کوے نے کہا:''تو بس آج سے ہم دوست اور شراکت دار ہیں۔تم گھر بناتے جاؤ، باقی کام بیں سنجال لوں گا۔''

جب گھر ہے قریب چیکا دیا۔ پھر دونوں سامنے درخت پر بیٹھ کرا نظار کرنے بلائے۔ بچھ دیر بعد گھر کے قریب چیکا دیا۔ پھر دونوں سامنے درخت پر بیٹھ کرا نظار کرنے بلائے۔ بچھ دیر بعد وہاں ایک تو تا آیا۔اس نے بیٹے پر کھی تحریر پڑھی اور بولا: ''اس کا کیا مطلب ہے؟''
کوئے نے کہا '' اس کا مطلب ہے تنہیں یہ گھر مل سکتا ہے، لیکن مفت نہیں۔
تتمھیں بنیر کا ایک ٹکڑا اور دس سرخ رس بھریاں لانی ہوں گی۔''

تو تا کچھ دیرسو جتار ہا پھر بولا: ''میں تمھارا مطالبہ بورا کروں گا۔ بچھے شام تک کا وقت دو۔'' میہ کہر کراس نے اڑان بھری اور عائب ہوگیا۔ کوا کھٹ بڑھئی کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔

شام تک تو تا دونوں چیزیں لے آیا۔ گھر اس کو دیے دیا گیا۔ کوے اور کھٹ بڑھی کھٹ بڑھی کے اپنی من پیند چیزیں مزے لے لے کر کھا ئیں۔اگلے دن کھٹ بڑھی دوسرے درخت پر گھر بنار ہاتھا۔اس طرح وہ روز نئے گھر بنا تا اور وہ گھر بہجی مینا، بہجی بلبل کوتو بھی فاختہ کو دیے جاتے رہے۔ جب کھٹ بڑھی اپنا کام کرر ہا ہوتا تو کوا آس.

الماه تامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۱ میسوی (۱۵)

پاس ہی موجود ہوتا، چوں کہ اسے روز پنیر کھانے کومل رہا تھا، اس کیے وہ بہت خوش تھا۔اس کی صحت بھی اچھی ہوگئی تھی ۔وہ اکڑا کڑ کر چلتا اور گردن تان کر بات کرتا تھا۔ پھر ا بیا ہونے لگا کہ جب کوا اپنی پنیر کھالیتا تو للجائی ہوئی نظر دں سے مرخ رس بھر بوں کود مکھتا اور کھٹ بڑھئی ہے یو چھتا:'' بھائی کھٹ بڑھئی! کیا میں کچھری کھریاں لےسکتا ہوں؟'' کھٹ بڑھئی کو کام کے دوران باتیں کرنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ صرف گردن ہلا دیتا، جے کوا اجازت مجھتا اور مزے ہے رس بھر یوں پر بھی ہاتھ صاف کرجا تا، آخر میں تین جار رس بھریاں ہی بچیتیں ،لیکن کھٹ بردھئی دوستی کی وجہ ہے خاموش رہنا تھا۔ ایک دن ان کے پاس ایک چڑیا آئی۔ وہ کچھ بیارنظر آ رہی تھی۔ وہ بولی: '' میں نے ساہے یہاں کھٹ بڑھئی اپنے گھر بنا کردے رہاہے؟'' '' ہاں ، کیکن مفت نہیں ، شہمیں پنیر کا ایک مکڑا اور دس سرخ رس بھریاں لانی ہوں گی۔'' کوےنے اکڑ کر جواب دیا۔ "ا چیا، میں کوشش کروں گی۔ بھائی کھٹ بڑھئی! میر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تم میرا گھر بہت آ رام دٰہ بنا نا۔'' '' ہان ضربور، مجھے بتا دُبتم کس درخت پراپنا گھر بنوا نا جا ہتی ہو؟'' چڑیا خوش ہوکر بولی:'' مجھے گل مہر کا درخت اچھا لگتا ہے۔اس کے نارنجی پھول مجھے بہت پسند ہیں۔' '' ٹھیک ہے، میں تمھا را گھر گل مہریر بناؤں گا۔'' قریب ای ایک گل مبر کا درخت تھا۔ کھٹ بڑھی نے اس پر گھر بنانا شروع المام مرونونهال جون ۱۵ ۱۵ میسوی

كرديا- چڑيا وہاں سے اڑگئی۔

لیکن شام تک وہ صرف یا نجے رس بھریاں ہی لاسکی۔ بنیرا سے بالکل نہیں ملاتھا۔
کوے نے رس بھریاں فور آ کھالی تھیں ،لیکن اپنی من پیند چیز نہ ملنے پر وہ بہت غصے میں تھا۔ چڑیا تھکے ہوئے لیجے میں بولی: ''میں کل پھرکوشش کروں گی۔''

ا گلے دن کوا اور کھٹ بڑھئی گھر کے قریب ہی ہیٹھے تھے۔ گھر تیار ہو گیا تھا۔
کھٹ بڑھئی نے اسے محنت سے بہت آ رام دہ بنایا تھا، لیکن چڑیا کا کہیں پٹائہیں تھا۔ کوا
کچھ ناراض نظر آ رہا تھا۔ای طرح دو پہر ہو گئی ، آخر چڑیا آتی نظر آئی۔اس کی چو پخے بیں
ایک رس مجری و بی تھی۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ اڈ تی ہوئی آئی اور ان کے قریب ایک شاخ پر
اگئی۔ پھراس نے ہا نیج ہوئے رس بھری کو بے کو دی اور سانس درست کرتے ہوئے
افر گئی۔ پھراس نے بہت کوشش کی ، لیکن رس بھریوں کے پودے بہت دور ہیں۔ میں تھک
جاتی ہوں اور پنیر بنانے والے بھی اب ہوشیار ہوگئے ہیں۔ وہ پنیر چھیا کر رکھتے ہیں۔
میں صبح سے گاؤں کے چگر لگار ہی ہوں ، لیکن بھے کی گھر میں بھی پیر پڑا نظر نہیں آ یا۔'
میں صبح سے گاؤں کے چگر لگار ہی ہوں ، لیکن بھے کی گھر میں بھی پیر پڑا نظر نہیں آ یا۔'
کوے نے غصے سے رس بھری دور بھینک دی اور چل کر بولا '' تو جا و ا بیہ
گھر بھی شمصیں نہیں ملے گا۔ ہم گھر سفت میں نہیں با نظتے۔ہم میں گھر کی اور پر ندے کو پچ

چڑیا نے بہت التجاکی ،لیکن کواٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر چڑیا مایوس ہوکر ذالیس جانے لگی تو کھٹ بڑھئی بولا: ''محیرو! شمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ گھرتمھا را ہے۔ تم ہی اس میں رہوگی۔''

ماه نامه بمرر دنونهال جوان ۱۵۰۰ عیسوی ۱۹۹

کوے نے بیرت ہے اے دیکھا اور بولا: '''لیکن ہم گھر مفت میں

'' بیگھر میں بنا تا ہوں۔ بیکس طرح دینے ہیں ،اس کا فیصلہ بھی میں کروں گا۔'' مُصِف برُ هني شول لجع مين بولا -

' دلکین ہم دوست اورشرا کت دار ہیں۔'' کوا نیزی سے بولا۔ " بیں نہیں ، بلکہ تھے۔ آج سے ہماری شراکت ختم۔ " کھٹ بردھی نے غصے

کوے نے جب بات بگرتی رئیکھی تو جا بلوی پر اتر آیا اور بولا: ''تم ٹھیک کہتے ہو۔ ریہ بے جاری چڑیا کم زور ہے۔ ہم اسے گھرا سے بی دے دیتے ہیں۔اس کی مدد ، ہو جائے گی ،لیکن ہم دوسرے پرندول کو گھر معاوضے پر ہی دیں گے۔'' تکھٹ بڑھئی حتمی کہج میں بولا:''ہرگزنہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں گھر

صرف کم زوراور بیار پرندوں کے لیے بنایا کروں گا اورانھیں مفت دون گا۔ ہماری دوسی آج ہے ختم ہوگئی۔تم ایک لا کچی اور سنگ دل پرندے ہو۔ چلو ،اب اپنا راستہ نا ایواور آینده مجھےاین شکل نہیں دکھانا۔''

کوے نے بہت منت ساجت کی ،لیکن کھٹے بڑھئی بولا:'' جس طرح میری چونچ مضبوط ہے،ای طرح میرے فیصلے بھی اٹل ہوتے ہیں۔ابتم جاسکتے ہو۔'' کوا اپنا سمامنے لے کراڑ گیا۔ چڑیانے خوش ہوتے ہوئے کھٹ بڑھئی کو ڈھیروں دعائيں ديں اور مزے ہے اس گھرييں رہے گئی۔



ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۰۴ میسوی



#### مشونی - کسوف

کو خشو ف عربی میں جاندگری کو کہتے ہیں۔ جب دوران گردش زمین ، سورج اور جاند کے درمیان آ جاتی ہے تو سورج کی روشن جاند کا دکھائی درمیان آ جاتی ہے تو سورج کی روشن جاند تک نہیں پہنچ یاتی۔ اُس وقت جاند سیاہ رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ ان حالات میں مسلمان نماز خشو ف اداکرتے ہیں۔

اسی طرح جب جاند، زمین اورسورج کے درمیان آجائے تو سورج پرسیاہ دھیا دکھائی دیتا اسی طرح جب جاند، زمین اورسورج کے درمیان آجائے تو سور ج پرسیاہ دھیا دکھاؤں دیا ہے۔ اللہ کے رسول ہے۔ میمل سورج گربمن کہلاتا ہے اوراس موقع پرنماز کسوف ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ۔ ''جب گربمن دیکھوٹو اللہ سے ڈرو، ذکر، دعا اور استعفار کرو۔''

#### جاه

ای طرح '' جا و بوسف' تام میں طبر یہ کے زدیک واقع ہے۔ یہ کنوال حضرت بوسف علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دوسر کے بیٹول کے مقابلے میں حضرت بوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اُن کے بھائی اُن سے حسد کرتے تھے۔ اُن کے بھائی اُن سے حسد کرتے تھے۔ اُن کے بھائی اُن سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت بوسف علیہ السلام کو بہانے سے لے گئے اور خشک کنویں میں بھینک دیا۔ بعد میں ایک قافلہ وہاں سے گزرا اوروہ انھیں نکال کرمصر لے گیا۔

اه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵ املیسوی آل

" تناہ نامہ" کھ کرشہرت پانے والے شاعر فردوی ۱۹۴۰ میں ایران کے علاقے طوی میں پیدا ہوئے۔ شاعری وجہ شہرت بی۔ جب وہ محمود غزنوی کے دربار سے وابستہ ہوئے تو شاہ نامہ کھنا شروع کیا۔ محمود غزنوی نے ہرشعر پرایک اشر فی دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر شاہ نامہ کمل ہونے پراضیں صرف ۲۰ ہزار درہم ویے گئے ، جس کا فرووی کو بے حدو کھ ہوا۔ اور وہ غزنی سے چلے گئے۔ شاہ نامہ" کھنے والی دوسری مشہور شخصیت ابوالا تر حفیظ جالندھری کی ہے۔ انھوں نے پاکستان کا قومی تراث بھی لکھا۔ حفیظ جالندھری کے شاہ نامہ کا بورانام شاہ نامہ اسلام ہے ، جو چار جلدول میں ہے۔ اس میں اسلامی روایات کا بیان ہے۔ فرددی کی کتاب کا نام صرف" شاہ نامہ" ہے۔

يبلأأستاد

ارسطوکومعلم اول (بہلا استاد) کہا جا تا ہے۔قبل سے کے دور میں بونان میں پیدا ہونے والا ارسطو پہلےمفکر تھا جس نےعلم طبیعیات ، فلسفہ ، شاعری ، حیا تیات ، نفسیات ، اخلا قیات اور دیگر علوم پرمتند کتا ہیں تکھیں ۔

اسی طرح مشہور مسلمان سائنس داں ابونفر فارانی کومعلم ٹانی کہا جاتا ہے۔ انھوں نے ارسطوا ورا فلاطون کے نظریات میں مطابقت پیدا کی۔ اس طرح وہ اقلاطونی مکتب فکر کے ایک جدید اسلامی شاخ کے بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ ابونفر فار بی ۲۵۸ء میں ترکستان میں پیدا ہوئے۔ یہ سال کی عمر میں وہ ۹۵۰ء میں انتقال کرگئے۔

#### پاکستان کے بارے میں

الم پاکتان کے قیام کو جب بچاس سال ۱۹۹۷ء میں مکمل ہوئے تو ایک پاکتانی سیر قاسم محمود نے قوم کو'' انسائیکلو بیڈیا باکتانیکا'' کا تخفہ دیا۔ پاکتان کے بارے میں ایک جلد میں تمام معلومات سموئے ہوئے اس انسائیکلو پیڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریہ پاکتان پر پہلا معلوماتی انسائیکلو پیڈیا ہے۔ مکمل معلوماتی انسائیکلو پیڈیا ہے۔



ای طرح قیام پاکتان ہے لے کر مارچ ۲۰۱۰ء تک کے واقعات کو ماہ بہ ماہ تصویر کی انداز میں مرتب کرنے کا سہرا عقیل عباس جعفری کے سرہے۔'' پاکستان کرونیکل'' کے نام سے ان کا بیکام پاکستان کی کمل تاریخ ہے۔

#### مُلك، مُلك، مِلك، مُلك، مُلِك

مُلک (پین کے ساتھ) عمر بی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی دلیں یا علاقے کے ہیں۔ ملک (م اور ل پرزبر) بیعر بی کالفظ ہے، جس کے معنی فرشتہ ہے۔ تیسر الفظ ملک (م کے پنچ زیر) عمر بی میں ملکیت، مال اسباب یا جا گیر کو کہتے ہیں۔ایک اور لفظ مَلِک (میم پرزبراور ل پر زیر) عمر بی میں با دشاہ ، را جا ، حاکم یا فر ما زوا کو کہتے ہیں۔

#### سرسيداحدخال

الم سرسیدا حد خان مسلمانوں کے عظیم رہ نما ہے ، جنھوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی پر کتاب الساب بعناوت ہند' کھے کرائگریزوں کی نظر میں بیر حقیقت واضح کی کہ جنگ کے اصل ذ ہے وار صرف مسلمان ہی نہ ہتے بلکہ وہ واقعات اور حالات بھی ہتے ، جو دراصل انگریزوں اور ہندوؤں کے پیدا کر دہ ہتے ۔ سرسید نے کئی کتابیں بھی تکھیں ۔ اُن کا سب سے بڑا کارنا مہ علی گڑھ میں مدر ہے کا قیام تھا، جو انھوں نے ۱۸۷۵ء میں بنایا۔ ووسال بعد ۱۸۷۷ء میں وہ کالج کا درجہ یا گیا۔ ان کی وظام کو ان کاروجہ یا گیا۔ ان کی وظامت کے ۲۲ سال بعد ۱۹۲۰ء میں یونی ورشی بن گیا۔ علی گڑھ یونی ورشی کا حراجہ یا کتان میں انہم کر دار رہا۔ قائد اعظم محر علی جناح "نے ایک بار فر مایا تھا: ''علی گڑھ مسلم یونی ورشی ہسلم لیگ کا اسلحہ خانہ ہے۔''

سندھ کا سرسید، حسن علی آفندی کا کہا جاتا ہے، جنھوں نے سرسیداحد کی علی گرھتر کی سے متابز ہوکر ۱۸۸۵ء میں کراچی میں ''سندھ مدرسۃ الاسلام'' قائم کیا۔ بیہ مدرسہ بھی اب یونی ورشی بن چکا ہے۔ یہاں سے قائد اعظم محمطی جناح سمیت کئی نامورلوگوں نے تعلیم حاصل کی حسن علی آفندی کا مزار حیدر آباد سندھ میں ہے۔



شاعر لکھنوی

جال بازسیایی

اینے وطن پاک کے جال باز سیاہی ہر گام ہے دشمن کے لیے تبر اللی لاتے نہیں فاطر میں سے خطرے کو اجل کے بین خود موت کو قدموں میں کچل کے بین خود موت کو قدموں میں کچل کے رہ جاتے ہیں کبساروں کے دل ان سے دبل کے

ہیں فوج عدو کے لیے اغلانِ تباہی ایخ وطنِ پاک کے جان باز آپای

الرق بین زمینوں پر ، سمندر پر ، نشا پر طوفال میں مجھی میں تو مجھی موج ہوا پر طوفال میں مرکبتے ہیں بی ادر خدا پر ایمان میں رکھتے ہیں بی ادر خدا پر

اسلام ک حاصل ہے انحیں پُشت پناہی ایخ وطنِ پاک کے جاں باز سیاہی

چروں ہے لیے گرد رہِ جنگ کا غازہ رکھتے ہیں آبو ہے چمنِ پاک کو تازہ باطل کا نکلتا ہے جنازے ہے جنازہ

خود جنگ کے میدان میہ دیے ہیں کوائی ا ایخ وطنِ پاک کے جاں باز سیائی

ڈٹ جاکیں جہاں بڑھ کے ایے ہٹتے ہی تہیں ہیں تعداد میں کم ہو کے بھے گئتے ہی تہیں ہیں تعداد میں کم ہو کے بھٹتے ہی تہیں ہیں ہے۔

مزل ای پ دم لیتے ہیں ، مزل کے یہ راہی اپنی اپنی اپنی اپنی اپنی کے بیار ہائی اپنی مرکز کے اپنی البی البی البی کے بیر البی

المان ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۰ میسوی ۱۰۵۰

ایک کہانی اور سنا دو، ایک کہانی اور طامداللہ افسر

ایک کہانی اور سا دو ایک کہانی اور ایک کہانی ، ایک کہانی ، اچھی نانی اور

لال یک آکاش سے اُڑی یریوں کے راجا کی پٹری

ایک محل کی حصت پر آئی حیت پر ناچی ، حیت پر گائی

یہ تو بتادو ، اس نے دل میں کیا تھی ٹھانی اور

ایک کہائی ، ایک کہائی ، اچھی تانی اور

ملا نصر الدین کہاں ہیں۔ کیا وہ کسی کے پھر مہماں ہیں

ان کی باتیں کہہ کے ہنیا دو . ایک دفعہ پھر آج ہنیا .دو

عقل کو شرما دینے والی اک نادانی اور

ایک کہاتی ، ایک کہانی ، اچھی نانی اور

بال جلا كر وبير بلاؤ ال سے كہو، اك محل بناؤ

محل میں لاکھوں پریاں آئیں اور محل لے کر اُڑ جائیں

بڑھ جائے جس سے ہماری کچھ جیرانی اور

ایک کہانی ، ایک کہانی ، اچھی نانی اور

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۹ عیسوی

محشر بدایونی میں ہوں گدھا ، بورا گدھا کالے ، نگیلے میرے شم قر میں ڈرا جھوٹا ہوں میں يل آگيا ، بس جان جب ہوگیا ، ون او تفری میں ہوں گدھا ، بورا گدھا الماس ماه تامه مدر دنونهال جون ۱۵-۲ میسوی

## وطن کا سیا ہی

قرباشى

مخصن راہِ منزل ، جواں عزمِ راہی سوریے نے کائی ہے شب کی سیاہی یہی ہے قیادت ، یہی سربراہی وطن کا ہر اک نوجواں ہے سیاہی

وین کا ہر آک تو جواں ہے سیائی وطن پر کوئی آئے آنے نہ دول گا نظر تک کسی کو جمانے نہ دول گا میں دشمن کو ہاتھوں سے جانے نہ دول گا

وطن کا ہر اک نوجواں ہے سیابی

سے بہتی ، سے بین ، سے وطن ہے ہماڑا چن سے ہمارے ، لہو نے بیکارا مصیبت میں بھی کوئی ہمت نہ ہارا

وطن کا ہر اک نوجواں ہے سیاہی

ہمارے کیے ہیں وطن میں پناہیں

یمی جاں شاروں کی ہیں بارگاہیں

محافظ ہیں جن کی ، ہماری نگاہیں

وطن کا ہر اک نوجواں ہے ساہی

المان ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۰۸ میسوی ۱۰۸

زیادہ ہے ذیادہ مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے اور انجی انجی مختر تحریری جو الیے اور انجی انجی مختر تحریری جو الیے اور انجی مختر تحریری و ثو کا بی ہمیں بھیج دیں، اور ضاف نقل کر کے یا اس تحریر کی فوٹو کا بی ہمیں بھیج دیں، محرابے نام کے علاوہ امل تحریر کلفنے والے کا نام بھی مغرور کئیس۔

دیں ملاآب کی ہی بدولت ہمیں بیش قیمت یہ سوغات ہے مفرد دوست احباب دنیا میں دیکھے تو بیش ان کے اصحاب کی بات ہے مفرد تو بین نو نعیس بہت و بین میں بین میر دیا اُن میں میر نوت ہے مفرد مرحبا اُن میں میر نعت ہے مفرد اُن میں میر نعت ہے مفرد

انمول با تیں ملی ہراچی مرسلہ: زین علی ہراچی مرسلہ: زین علی ہراچی ہوئی۔ ہوئی ہوئی آئی کی طرف بلانے والے کا تواب نیکی کرنے والے کے برابر ہوتا ہے۔

ہم حق پر چلنے والے کے برابر ہوتا ہے۔

ہم حق پر چلنے والے کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے کہ اکثر وہ تنہارہ جاتا ہے۔

نعس رسول مقبول شاعر: فاصل عثاني التخاب : عفرا سهيل، جكه تامعلوم اور تنابیارے احد کی کس منھے ہو حق سیہ اسپ کی ذات ہے منفرو حلم ، گفتار و کردار و عفو و کرم أَنَّ كَى كِيابات، ہربات ہے منفرو ہوئے سیراب اینے بھی اور غیر بھی خُلْقِ احر کی برسات ہے مفرد بذكره كيا كرول ان كاوصاف كا صبر کی ،شکر کی بات ہے مفرد قابلِ قدر تو اور را تیں بھی ہیں اُن میں پھر'' قدر'' کی رات ہے منفرد آئے دنیا میں مصلح نبی ان میں پھر سربہسرآپ کی ذات ہے منفرد

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۴ عیسوی

کم جس کے سینے میں قرآن نہیں ،وہ وریان مرکان کی مثال ہے۔

ندابب

تحریر: اور یا مغبول جان مرسله: محمد حمزه اشر فی ، کراچی

ونیا کی پانچ ہزار سالہ تاریخ میں خانہ بدوشوں کے دور سے لے کرشروں کی انسانی اصولوں آ بادیوں تک انسانی اصولوں کا درس صرف مذاہب یا خدا کی طرف سے جیمجے گئے بیغیروں نے دیا۔ سیج بولو، پورا تولو، قبل نہ کرو، غیبت نہ کرو، دھوکا مت دو، جانوروں پر ترس کھاؤ، درختوں کی دو، جانوروں پر ترس کھاؤ، درختوں کی حفاظت کرد۔ بیر سب اصول آ سانی کا بوں بیں ہی ملتے ہیں۔

قوم کی سربلندی مرسلہ: عائشہ محد خالد قریش سمر ۱۹۳۳ء کا ذکر ہے۔ قائد اعظم محد علی جناح اور گاندھی جی کے درمیان سمبئی میں

ندا كرات كا بروگرام تها-اس وقت قا ئداعظم مشمير ميں تھے۔وہاں گاندھی جی کا پیغام پہنجا کہ تشمیر سے واپسی میں قائداعظم واردھا، آ جائیں۔ نداکرات وہیں ہو جائیں گے۔ گاندهی واردها مین مقیم بین، واردها راست میں پڑتاہے، مگر قائداعظم نے جواب دیا کیہوہ اپنا بروگرام بدلنے سے قاصر ہیں۔ واردھا نہیں آ کتے۔ آخر گاندھی جی کوندا کرات کے کے جمبی آنا ہی بڑا۔ بعد میں کسی نے قا كداعظم سے كہا: " أكر آب دالسى ميں واردهارُك خاتے تو كياح ج تفا؟"

قائداعظم نے جواب دیا۔ '' یہ کوئی

ذاتی مسئلہ ہیں ، قومی وقار کا معاملہ تھا۔ اگر

میں گاندھی کے کہنے پر سر جھکا دیتا تو

کائگریس تصویروں کے ذریعے سے دنیا

مجر میں اس کی تشہیر کرتی ۔ اس صورت میں

میری قوم کوکیا محسوس ہوتا۔ میں اپنی قوم کو

میری قوم کوکیا محسوس ہوتا۔ میں اپنی قوم کو

میری کے سامنے جھکتا نہیں د کھے سکتا۔''

المان ماه نامه محدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی

مينرون كوي كوي عصول الما؟ مرسله: عبدالغي، كوسنه

سینڈوج دراصل برطانیہ میں ایک جگہ کا نام ہے۔اٹھارویں صدی میں اس جگہ کا ما لک ایک انگریز نواب ''جون مونٹا گؤ'' تھا۔ یہ اینے خاندان کا چوتھا نواب تھا۔ جون مونٹا گوکوتاش کھیلنے کا اتنا شوق تھا گہوہ اکثر کھیل کے دوران کھانا کھانا بھی بھول جا تأتھا۔ اس لیے اس نے ایک ترکیب نکالی اوراپیے نوکرے کہا '' کھیل کے دوران وہ اسے ڈبل روٹی کے جے میں ایک تلا ہوا گوشت کا گلزار کھ کردے دیا کرے۔ 'اس طرح موجوده سینڈوچ کی ابتدا ہوئی۔

كروس چرى نى بوتى ہے؟ مرسله: ريحان احد، اسلام آباد · گرد دار اس انتهائی حصوتے جھوٹے مٹی کے وہ ذرات ہوتے ہیں، جوریت کے ذرات سے بھی جھونے ہوتے ہیں۔ گرد کے

كركث دلیل الرحمٰن ، کرا چی

دو ہے وتو ف دوست نیشنل اسٹیڈیم کے قریب ہے گزررہے تھے۔انھوں نے ویکھا كەلوگ اسٹیڈنم کے اندر جارہے ہیں۔ وہ ددنول مجھی اندر داخل ہو گئے۔ کرکٹ جیج شردع ہوچکا تھا۔ بولر نے بولنگ کرائی، للے باز کھلاڑی نے اس گیندیر زور دار

چھکالگادیا، گیند اسٹیڈیم کے باہر چلی گئی۔ ان میں سے ایک بے وقوف نے ر ومرے بے وقو نب سے کہا:' <sup>و شم</sup>ش الدین بھائی! آب نے دیکھا کہ اس کھلاڑی نے كتناشان دارگول كيا-''

دوسرے ہے وقوف نے میرس کر کہا: '' بھائی، گلاب خان! جب آ پ کو کھیل کے متعلق معلوم نہیں تو منھ منت کھولا کرو۔. مول اس کھیل میں نہیں ہوتا ہے، کول تو كركث كے كھيل ميں ہوتا ہے۔''

الماه نامه معررونونهال جون ۱۵ ۱۹ میسوی

ان کا پیتا بزا شریر تھا۔ ایک باروہ دو تنین دن دادا کو بیعمل کرتے دیکھتا رہا اور ایک دن بہت سارے بیخر گھڑے میں ڈال دیے۔رمضان کے اختیام پرصوفی صاحب نے پھر گنوائے اور اللہ کاشکر ادا کیا۔ صبح عید ملنے کے لیے آنے والے ایک بے تکلف و دوست نے مذا قان سے بیر چھا: '' ہاں بھی سادُ! کتنے روز بے رکھے اب کی بار؟'' " بیچاس " صوفی صاحب نے سنجیدہ ليج ميں كہا۔ "كياكها يجاس؟"

انھیں سجیرہ دیکھ کر د دست نے جیرت ہے کہا:'' خدا کا خوٹ کرو، روز بے تو تیس "-Ut Z 38

" " میں نے خدا کے خوف سے بچاس بتائے ہیں، ورنہ روزے سو سے اویر ہو بیلے ہیں۔' صوفی صاحب نے اب بھی سنجيرگ سے جواب ديا۔

ذرات میں جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بال اور کوڑا کر کٹ ہوا کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بہنچتے ہیں۔ گرد کے ذرات سانس کی نالی میں جا کر صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ گرد میں ایسے جراثیم بھی ہوتے ہیں، جو الزجی اور دیگر بیار بول کاسبب بن سکتے ہیں۔

خدا کے خوف سے مرسله: كول فاطمه الله بخش ، كراجي

الك صاحب ب جارے أن يراه تحے اور حساب کتاب انھیں بالکل نہیں آتا تھا۔ جنال جہ جب مجھی رمضان آتا تو وہ بھول جاتے کیے کتنے روز ہے رکھے ہیں اور کتے باتی رہ گئے ہیں۔ کسی دوسرے سے یو چھنا وہ اچھانہیں سمجھتے تھے۔ انھوں نے ایک عده ترکیب نکالی - رمضان آتا تو روزانہ روزہ افطار کرنے کے بعد ایک گھڑے میں ایک پھر ڈال دیتے، پھر کسی ہے گنوا لیتے ۔

المرامدردنونهال جون ۱۵۰۲ میسوی ۱۱۲

## ہ ہے لیے ایک نیا اور مکمل ناول سے خرمی اُ ممبیر اشتیاق احمہ نے خاص کھا

''ابا جان! گاڑی رو کیے ذرا .....' فرزانہ کی آواز گاڑی میں گونج گئی۔ انسکِرُ جیشد نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا:''نہیں فرزانہ! گاڑی نہیں رک علی ۔ معنیں معلوم ہے، آئی جی صاحب نے فوراُ دارالحکومت بہنچنے کا حکم دیا ہے۔' ' ' <sup>د</sup> کیکن ابا جان! اس وقت ہم جس جگہ ہے گزرر ہے ہیں ، اس جگہ ضرور کوئی بات ے۔میرے کان جھے خبر دار کررہے ہیں اور آپ جانتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے کان عطا فرمائے ہیں ۔آپ بس ایک آ دھ من کے لیے گاڑی روک دیں۔ میں فررا کان لگا کرغور کرلوں اگر میرا وہم ہوا تو ہم فوراً آگے روانہ ہوجا کیں گے۔'' ''اورا گریتمهارا دہم نہ ہوا تو ، تب بھی ہم نہیں رک سکین گے فر زانہ!اس لیے کہ .....'' '' جی ہاں! میں جانتی ہوں ، اس صورت میں بھی آ پے ہیں رکیس گے۔ آئی جی صاحب کو شہر میں آپ کی اچا تک ضرورت پیش آگئی ہے، لیکن میں اپنے کان کا کیا کروں؟'' الماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵+۲ میسوی

''ان میں اُنگلیاں دے لو۔'' فاروق نے مشورہ دیا۔

'' تم حیب رہو، ورنہ میں اپنی اُنگلیاں تمھارے کا نوں میں دے دوں گی۔'' فرزانہ کی آ واز میں جھنجلا ہے تھی۔

'''کین اس سے کیا ہوگا؟''محمود نے جیران ہو کر کہا۔

''اجِھا با با! میں گاڑی روک رہا ہوں ،لیکن صرف تمیں سیکنڈ کے لیے ۔'' انسپکٹر جمشید نے جھلا کر کہا۔

'' بہت بہت شکر بیا ہا جان! اہا جان ہوں تو آپ جیسے۔''

'' حد ہوگئی ..... ہیے کی کیا ضرورت تھی۔'' انھوں نے منھ بنایا۔

گاڑی کے رکتے ہی فرزانہ نے کان لگا دیے، پھریر ی طرح اُچھلی۔

''میرے کا نول کو دہم نیس ہوا تھا۔''

'' دھت تیرے کی .....' محمود نے جھلا کراینی ران پر ہاتھ مارا۔

'' کیا ہے فرزانہ! جلدی بتاؤ.....تیں سکینڈ کے بجائے ایک منٹ ہو چلا ہے۔''

'' يہاں ....ابا جان! يہاں کو ئی عورت بہت در د بجرے انداز میں رور ہی ہے۔''

"إده؟ "انسب كم منه عدايك ساته فكلا

'' اورتم اب اس عورت سے ملے بغیر نہیں رہ سکتیں ..... تب پھرتم اُرّ جاؤ۔ دارالحکومت یہاں سے صرف ڈیڑھ گھنٹے کے راستے پر ہے۔ فارغ ہوتے ہی مجھے فون

کردینا،اکرام کے کی ماتحت کو بھیج دوں گا۔''

"جی بہت بہت شکریہ!" فرزانہ نے خوش ہوکر کہا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۲ عیسوی ۱۱۳

'' آؤ.....کیاتم نہیں اُتر دیگے؟'' فرزانہ جھلا اُٹھی ، کیوں کہ محمودا در فاروق کس سے مسنہیں ہوئے تھے۔

''رونے کی آوازتمھارے کانوں نے سی ہے ، ہمارے کانوں نے ہیں .....ہم کیوں تریں .....!''

'' کوئی پر دانہیں .....تم نہیں اُرّ نا جا ہے ، نداُ تر و۔''

'''کری بات ہے محمود! فاروق!اب میہ بے جاری اکٹی یہاں ٹھیرے گی!''

''تواے جاہے نا اباجان! اپنے کا نوں سے اتنا کام نہ لیا کرے۔ نہ راستہ دیکھتی ہے، نہل۔''

'' کیجے، محاور ہے کی بھی ٹا نگ تو ڑ دی .....نہ موقع دیکھتی ہے، خال ہ'' فاروق ہسا۔ دریت سے کی ایس میں نا

'' وهتم جود کھے لیتے ہو۔'' فرزانہ بھی ہٹی نے

''اجھابابا!''محمود نے جل کر کہاا ور دوسری طرف کا درواز ہ کھول کر کار سے اُنز گیا ۔ ساتھ ہی فاروق بھی اُنز ا۔

'' اچھا بھی ، اللہ حافظ۔موبائل آن رکھنا۔'' انسکٹر جمشیہ نے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔

''ضرور!ان شاءاللدا با جان!''

وہ کارکونظروں سے اوجھل ہوتے و یکھتے رہے۔ تین دن پہلے ایک پُر فضا مقام کی سیر کے لیے گھرسے نکلے تھے۔ ابھی ایک دن ہی ہوا تھا کہ آئی جی صاحب کی طرف سے طلی

المامه بمدر دنونهال جون ۱۵+۲ میسوی (۱۱۱)

ہوگئ .....اور راستے میں فرزانہ کے کانوں نے پروگرام ہی بدل کرر کھ دیا۔
''آواز اس طرف سے آرہی ہے ۔'' فرزانہ نے اشارہ کیا۔اس طرف کچے کچے
بہت سے گھرنظر آرہے ہتے۔

''ال طرف سے آرہی ہے تو اس طرف جائیں گے۔''فاروق نے کندھے اُچکائے۔

اب نتیوں اس ست میں ہلے۔ گویا یہ آبادی سڑک کے کنارے ہی واقع تھی۔ آگے بڑھنے بر انھوں ان سمت میں جلے۔ گویا یہ آبادی سڑک کے کنارے ہی واقع تھی۔ آگے بڑھنے بر انھوں نے محسوں کیا ، وہ کوئی صاف ستھرا اور ماڈرن ساقصبہ تھا ، کیوں کہ زیادہ تر گھرا بھے۔ تر گھرا بھے۔

وہ میں سورے کا وفت تھا۔ ابھی تو وہ نا شتا بھی نہیں کر سکے تھے۔ سورج بھی لمحہ لمجہ او پر ہور ہا تھا۔ موسم حد در ہے خوش گوارتھا ، نہ گرمی تھی نہ سر دی۔ اکتو ہر کا موسم ایسا ہی ہوتا ہے۔

> '' تت ..... تو کیاشهیں اب بھی آ واز آ رہی ہے فرز اندی'' محمود نے یو چھا۔ ''بالکل آ رہی ہے۔''

> > '' الله تعالى نے میں جرت انگیز کان دیے ہیں۔''

''شکرہےاں کا۔''فرزانہ بھر پورانداز میں مسکرائی ، پھراس نے چونک کر کہا:'' آواز نز دیک آتی گئی۔گویا ہم اس خانون تک پہنچنے ہی والے ہیں ،لیکن حیرت ہے۔'' ''حیرت کس بات پر؟''فاروق نے اس کی طرف دیکھا۔

"اں پر کہ قصبے کے لوگ،آس پاس کے لوگ اس کے دکھ کا علاج کیوں نہیں کر رہے۔

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵+۲ میسوی الا

اس کی مدد کیوں نہیں کررہے۔ہم نے تو سنا ہے ،قصبوں اور دیہا توں کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ در دمیں خوب شریک ہوتے ہیں۔''

'' ہاں! بیربات تو حیرت انگیز ہے۔خیرمعلوم ہوجا تا ہے۔'' .

جلد ہی انھوں نے جان لیا ،آ داز کس گھر ہے آ رہی تھی۔ وہ ایک جھوٹا کیا گھر تھا ، شایدا کیک کمرے کا۔ کھلے در دازے ہے حق صاف نظر آ رہا تھا اور اس صحن میں ایک جھوٹی میں چاریا ئی پرلیٹی ایک بوڑھی عورت رورہی تھی۔ تینوں در دازے کے باہررگ گئے۔

تن حیار بالی پر بینی ایک بوژهی عورت رور ہی تھی۔ نتیوں دروا زیے کے باہر رک گے '''السلام علیم امال!'' فاروق نے نرم اور محبت بھری آ وا زبیس کہا۔

ا جا تک وہ جیب ہوگئ۔وہ ایک جھٹے ہے اُٹھ بیٹھی اور پھر اس نے جلانے کے انداز میں کہا ''میرابیٹا آگیا۔...میرابیٹا آگیا۔''

دوسرے ہی کہتے وہ جاریا گی ہے اُٹھی اور ننگے ہیروں در دازے کی طرف بڑھی ، پھر اس نے فاروق کو ہازوؤں سے پکڑ کرجھنجوڑ ڈالا:''میر ابیٹا .....میرا بیٹا! تُو کہاں جلا گیا تھا؟ دیکھے بیس روروکر پاگل ہوگئ ہوں۔''

پھران کی نظر فاروق کے چرے پر بڑی۔اس نے اپنے آنسو پو پچھ کر فاروق کو د یکھا اور مابوی سے بولی ہو گئے کہ فاروق کو د یکھا اور مابوی سے بولی ہوئی اور تو بالکل و یکھا اور مابوی سے بولی ہوئی ۔''

''امال! ہم إدهرے گزررے تھے، آپ کے رونے کی آواز سی تو إدهر آگئے۔ ہم معافی چاہتے ہیں۔''محمود نے پُرسکون آوازمنھ سے نکالی۔

'' معافی! معافی کیسی بیٹے! ارے ہاں۔تم بھی تو میرے حماد نہیں ہواور اور نہتم ''

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۷ عیسوی ال

یہ کہتے ہی وہ والین مڑی اور چاریائی پر بے دم می ہوکر گر پڑی۔

وہ چند کھے تک ہاہر ہی دروازے پر کھڑے ہوکراسے دیکھتے رہے۔ آس ہاس کوئی آتا جاتا نظر نہیں آر ہاتھا۔ شاید سب لوگ اپنے کھیتوں کایا کام کاج کارخ کر چکے تھے۔ قصبوں اور دیہاتوں کی عورتیں بھی کھیتوں میں کام کرتی ہیں ،اسی لیے آس پاس سنا ٹاتھا۔ ''کیا ہم اندرآ کئتے ہیں ماں جی!''

'' مان بی ..... بیہ مال بی تو تم نے بالکل میرے حمّا دی طرح کہا ہے۔تم لوگ کون ہو؟ خیر، پہلے اندر آجاؤ۔''

وہ اندر چلے آئے اور پھراس کی جاریائی کی پٹی پر بیٹھ گئے، کیوں کہ وہاں بیٹھنے کی اور ' کوئی چیزنظر نہیں آ رہی تھی۔سامنے ایک کمرا تھا اؤر بائیں طرف اینٹوں کا بنا ہوا چو لھا ،اس بیس تو اب راکھ بھی نہیں تھی ، نہ جانے کب ہے اس میں آگہیں جلائی گئی تھی۔

'' آپ کے بیٹے حماد کو کیا ہوا مال جی! وہ کہاں جلے گئے؟ اپنی ماں کو چھوڑ کر بھی بھلاکو ئی جاتا ہے۔''فرزانہ نے د کھ بجرے لیجے میں کہا۔

'' وہ کہیں نہیں گیا۔وہ مجھے جھوڑ کر جائی نہیں سکتا۔وہ مجھے ہاں قدر محبت کرتا ہے کہ میر ہے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا ، پھر بھلاوہ مجھے جھوڑ کر کیوں جاتا .....!اسے تو کسی نے اغوا کیا ہے۔سارے قصبے والے یہی بات کہتے ہیں۔''

'' یکی کہ جماد اس طرح کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ تو ان سب کے ساتھ تھیتوں میں کام کرتا تھا۔ انہتائی مخنتی تھا، بلکہ دوسروں کے جھے کا کام بھی کر دیتا تھا۔ اگر کسی کا کام ختم نہ



ہوا ہونا اور دہ اپنے کا م سے فارغ ہو چکا ہوتا تھا تو اس کا کا م ختم کرنے میں فوراً مدو بیتا تھا۔ بہت ہنس مکھ،خوش رہنے والا ، دوسرل کے ساتھ خوب گھل مل کررہنے والا تھا۔تم جا ہو تو آس باس کے لوگوں سے بوجے لو۔سب یہی بنا کیں گے۔'' "نو آپ کا خیال ہے،اہے کی نے اغوا کیا ہے؟" '' سیمیراخیال نہیں ، یقین ہے۔'' ''ادراس بات کو کتنے دن ہو گئے؟''

'' کیا کہا ، کتنے ون؟ دن نہیں ، مہینے نہیں ..... تین سال .... تین سال دومہینے اور گیاره دن ہوگئے ہیں۔''

'' تین سال دومہینے اور گیارہ دن؟'' فرزانہ نے مارے جیرت کے کہا'۔ اس کی **آ**واز میں اب گہراد کھ بھی شامل ہو گیا تھا۔

'' ہاں ''''' اس نے کہاا درخلا میں تکنے لگی۔

"يہاں تھانہ يا بوليس جو كى ہے؟ آپ نے اس كى گمشدگى كى ربورٹ درج كرائى تى؟" فرزانہ نے یو چھا۔

'' ہاں! کیوں نہیں ۔ رپورٹ درج کرانے کے بعد میں روز تھانے کے چکر لگاتی ر ہی ۔ تھانے داربس تسلیاں ویتار ہا ، کیا اس نے کچھ بھی نہیں اس کا کہنا تھا کہ مائی مگو ، وہ كوئى بينهيس تھا كەكوئى اے أٹھانے لے جاتا۔ تيراحما دتو بہت كڑيل نو جوان تھا، طاقتور، قد آور۔اسے کون اغوا کرسکتا تھا۔ دونو اپنی مرضی ہے تھے جھوڑ کر کہیں جلا گیا۔ آجائے گا سمی دن تھک ہارکر۔ تُو فکر نہ کر۔ابتم لوگ بتاؤ ، ماں کو کیسے چین آسکتا ہے؟ جب میں

ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵ امه عیسوی

چکر لگا کرتھک گئی تو جانا حجھوڑ دیا۔اب جب بھی حماد کا خیال آتا ہے، رونے بیٹھ جاتی ہوں۔روتے روتے تھک جاتی ہوں تو سوجاتی ہوں۔ پڑوی دودھ دہی ،روٹی اور سالن روز انہ دے ویتے ہیں۔ خاص طور پر فیروز کے گھر دالے میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کھانے پینے کی اور دوسری ضرور مات کی کوئی تنگی نہیں ہونے دیتے ، کیکن میں کیا کروں.....! حماد کے بغیر کیسے زندگی گزاروں۔اب تو روتے روتے میری آئٹھیں کم زور ہوگئی ہیں ،لگتا ہے ،حماد نہیں آئے گا۔''

'' نا اُمیدنہ ہوں ماں جی ! اللہ تعالیٰ کوآپ پر رحم آگیا ، اس نے آپ کی مدد کے لیے ہمیں بھیج دیا ہے۔اب ہم آپ کے بیٹے کو تلاش کر کے رہیں گے۔" '' تت .....تم تلاش کرو گے؟ بیر..... بیا کیے ممکن ہے بھلا؟ تم نو خود کم عمر ہو۔''

'' ہاں ماں جی! ہم کم عمر ضرور ہیں ، لیکن بالکل بیچنہیں ۔ دوسری بات میہ کہ ہم اللہ کی مہر بانی ہے عام بیج بھی نہیں ہیں۔''

" چرتم کیے بے ہو؟ "اس نے قدرے چران ہو کر کہا۔

" بيہم پھر بتائيں گے، پہلے تو ہم ذرا تھانے ہوآئيں۔آپ کے پاس اس کی کوئی تقوير بي تودائد يلايا

اس نے اندر رکھا ٹرنگ کھولا اور تصویر نکال کر ان کی طرف بڑھا دی ۔انھوں نے د يکھا، وه کڙيل جوان تھا۔ايک اُنگلي ميں انگوڻھي بھي تھي ، بہت خوب صورت انگوڻھي ۔ '' لیکن تھانے دارتو تم سے سیدھے منھ بات بھی نہیں کرے گا۔'' · « بمیں اُمیر ہے ، ایبانہیں ہوگا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔''



''میری دعا ؤ ں میں اثر ہوتا او میر ابیٹا ندل جا تا.....!''

'' میں تو خیر آپ کونہیں کہنا جاہیے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کب دعا قبول کرتا ہے۔ اب میچوہم یہاں تک آگئے ہیں، میآ پ کی دعا نئیں ہی تو ہمیں لائی ہیں۔لہذا آپ بین دعا کریں'۔''

''اچھابچو!''اس نے کہااور دعاکے لیے ہاتھاُ کھا دیے۔

وہ گھرے نکل آئے۔اب اِ گا دُ کا لوگ نظر آنے لگے تھے۔انھوں نے ایک سے پوچھا۔

"جالی صاحب! تھانہ کس طرف ہے؟"

" تھانہ؟ لـ"اس نے چونک کرکہا۔

· جى تفاينە\_"محمود مسكرايا\_ · .

اس نے ایک نظر عجیب کا ان پرڈالی ، جیسے کہہ رہا ہو، یہاں تو آج تک کسی کوتھانے کا راستہ یو جھے کہ، مہاں نے کا راستہ یو جھے کر، پھراس نے کہا: ''با کیں طرف سید هاراستہ تھانے کو جاتا ہے۔''

' ' شکر بیر! آپ مائی مگو کو جانتے ہیں؟''

"مادي مال كو؟" اس تے بوچھا۔

" ہاں!" محمود نے سر ہلایا۔

'' ہاں، جا نتا ہوں ..... کیوں؟''

" حماد کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے۔"

'' وہ اپنی ماں کو چھوڑ کرخود ہے جانے والا تو تھانہیں ۔ وہ تو ماں پر جان ریتا تھا۔اس



کے سب کا خیال بہی ہے کہ اسے کسی نے عائب کر دیا ہے یا جان سے مارکر کہیں دفن کر دیا ہے۔قصبوں اور دیماتوں میں ایسی وار دانیں ہو جاتی ہیں۔ یماں کب پولیس جھان بین کرتی ہے۔''

" بول! آپ تھیک کہتے ہیں۔ اچھاشکریہ۔"

''لیکن آپ حماد کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں ، کیا اس کا کوئی سراغ ملاہے آپ کو؟''

'' ملائبیں ،ہم اس کی تلاش میں جارہے ہیں۔''

''بہت اشکل ہے، تین سال ہوگئے ہیں۔اب تو اس کی ہڈیاں بھی گل سرا گئی ہوں گی۔زیادہ تر خیال بھی ہے کہ جماد اب زندہ نہیں ،لیکن سے بات کہنے کی کوئی بھی جرائے نہیں کرتا۔ جماد کی ماں ایسا کہنے والے کی جان کوآ جاتی ہے۔'' ''ہاں!ماں جوہوئی۔''

سے دیکھنے لگتے ۔ وہ اپناراستہ طے کرتے رہے ، آخر تھانہ نظر آگیا۔ تھانے کی عمارت پختہ اور کھنے لگتے ۔ وہ اپناراستہ طے کرتے رہے ، آخر تھانہ نظر آگیا۔ تھانے کی عمارت پختہ اور سرخ اپنوں کی بنی ہوئی تھی ۔ در دازے پرایک کانٹیبل بھی نظر آیا ، لیکن وہ بہت ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑا تھا۔ وہ نز دیک پنچ تو وہ انھیں گھورنے لگا۔ وہ اور آگے بڑھے ، اس کے قریب پنچ تو کانسٹبل کے نتھنے پھولنے پکھنے لگے ، بڑی بڑی اور خوف ناک مونچھیں اس کے قریب پنچ تو کانسٹبل کے نتھنے پھولنے پکھنے لگے ، بڑی بڑی اور خوف ناک مونچھیں بھی ساتھ میں حرکت کرتی نظر آئیں ۔ آخر اس نے پھنکار کر کہا نے کہاں چلے آرہے ہو؟ فظر نہیں آتا ، یہ تھانہ ہے۔''

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی (۱۲۱)

WWW.PANSDEETY.COM

'' تب تو ہم بالکل درست جگہ آئے ہیں۔' محمود مسکرایا۔ ''او ہو، اچھا۔۔۔۔ کیا کا م ہے؟'' '' تھانے دارصا حب کے بتانے کے لاکق ہے۔'' '' جاؤ، جاؤ ۔۔۔۔۔ اندر جا کر بتاؤ ،لیکن میرا حصہ پہلے ۔۔۔۔۔!'' ''کیا مطلب؟''

> ''ارے بھئی ہتم اسے داخلہ فیس کہدلو۔'' ''اوہ!احیھا۔۔۔۔۔ تھانے میں داخلہ فیس کتنی ہے؟'' ''بس یا پچے سور ہے دیے دو۔''

''جون کہ بیہ م والی لے لیں گے ، اس لیے دے دیتے ہیں۔'' بیہ کہ کہ کو کو دیے گئی سور پے کا نوٹ جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ایسے میں کانٹیبل بید کی چکا تھا کہ اس کی جیب میں اور بھی ہزار اور پانچ سور پے کے بہت سے نوٹ ہیں۔ اس کی آئی موں پے کے بہت سے نوٹ ہیں۔ اس کی آئی موں بے کہ اہرائی ، بول اُٹھا:''استے نوٹ .....کہیں ڈاکا ڈالا ہے کیا ؟''
''ار بے کہیں ، بیخالص میر سے اپنے ہیں۔''
کہ ان دونوں کے پاس اپنے اپنے ہیں۔''
کہ ان دونوں کے پاس اپنے اپنے ہیں۔''
''کیا!اس کا مطلب ہے ، کوئی لمباہاتھ مارا ہے تم تینوں نے ؟''
''کیا!اس کا مطلب ہے ، کوئی لمباہاتھ مارا ہے تم تینوں نے ؟''
''کیا یا نا ، بید ہمار سے اپنے ہیں۔''
''کیا یا نا ، بید ہمار سے اپنے ہیں۔''

'' یہی کہ بینوٹ تمھارے ہیں یا کہیں وار دات کر کے حاصل کیے گئے ہیں۔' '' اچھی بات ہے، جب پتا چل جائے تو ہمیں بھی بتا دیجیے گا۔'' ، ہتمصیں تو ایسا بتا کیں گے کہ زندگی بھریا در کھوگے۔'' '' اچھی بات ہے، دیکھا جائے گا۔ آؤ بھئی۔'' اور پھروہ اندر کی طرف چل پڑے۔ پہلے ایک بہت کھلاصحن آیا۔صحن کے سامنے تین کمرے تھے۔ نتیوں پر چق ڈالی گئی تھی ۔ایک دروازے پر لکھا تھا. سب انسیکڑ عامی خان ۔ وہ پچن اٹھا کرا ندر داخل ہو گئے ۔تھانے دارصاحب کرس کی پُشت پر سرَر کھے گہر کی نیند کے مزبے لے رہاتھا۔ انھوں نے کھنکار کراہے جگانا جاہا ،لیکن ان کی کھنکاروں سے جاگئے والا وہ کہاں تھا ''اے جناب!''محمود نے ہا تک لگائی۔وہ اب بھی کش ہے مس نہ ہوا۔ " سنيے انسپکڙ صاحب!" فاروق بولا: " بلکه أنضيے ، جاگ جائے ۔ آپ کاسونے کا وقت پورا ہو چکا۔اب آپ کے جاگنے کے دن آگئے ۔اب آپ ایسے جاگیں گے کہ نیند آپ سے کوسول دور تھا گ جائے گی۔'' كانطيبل ان كے عقب ميں نمودار ہوا: ''اے بدتمبر و! بيتم كيا كہدرہے ہو؟ انسپكٹر صاحب کی شان میں گتاخی پر گتاخی.....!'' ایسے میں سب انسپکٹر عامی خان کا جسم ایک جھٹکے سے ہلا ، پھر اس نے آئکھیں کھول دیں، چلا کربولا: 'میشورکیماہے؟'' ، پی سربروں کی سربرے ہیں۔ میں انھیں سمجھار ہاتھا، کیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہاہے۔'' ماه نامد بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی PANSUR PREMI

"تو اب جھ جائيں گے۔"

''اورسر!ان کے پاس بڑے کرنسی نوٹ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ لگتا ہے، کہیں لمباہاتھ مارکرآئے ہیں۔''

''کیا!!!''ارے توان کے ہاتھوں میں اب تک ہتھکڑیاں کیوں نہیں لگائی گئیں۔'' ''آپ کی طرح بید دوسروں کے بھی آرام کا دفت ہے ناسر!''اس نے فوراً کہا۔ ''اوہ ……جاؤ، جگاؤانہیں۔''

و ہ فوراً مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔اب انسیکڑ عامی خان ان کا جائز ہو لینے لگا۔ کا فی لائر تک گھورتے رہنے کے بعد بھی اس نے بچھ نہ کہا ، بس گھورنا ہی رہا ، یہاں تک کہ عملے کے تین آ دمی اور اندرآ گئے۔اب انھوں نے بھی ان نینوں کو گھورنا نٹر وع کیا۔

" أخر كهورنے كاسلىلەكب ختم ہوگا!"

' و منتفکر یال لگادو انھیں۔''

، دبکس جرم میں؟''محمود نے جیران ہوکر کہا۔

''تم کمی چوڑی واردات کرکے آرہے ہو۔غلام خان کی بات نہیں سی تم نے ۔۔۔۔۔ یہ کہتم لمبا چوڑ اہاتھ مار کرآ رہے ہوا ورتمھا رہے یاس لوٹی ہوئی بڑی رقم بھی موجود ہے۔''
''اوہ اچھا میہ بات ہے ، تو پھر پہلے تفصیل س لو، بعد میں ہمیں گرفتار کر لینا۔ ہم بھا گے نہیں جارہے ہے ہیں آپ کا ہی فائدہ ہے۔''
نہیں جارہے ۔ ہم سے بات چیت کرنے میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔''

ورتین سال بہلے حماد نای ایک نوجوان قصبے سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کا آج تک

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۲ میسوی (۱۲۵)

کوئی پڑائیس چلا۔ اس کی ماں روروکر پاگل ہوگئی ہے۔ اس کی تلاش کے سلسلے میں تم لوگوں نے اب تک کیا کیا؟ اس کی فائل نکال کرلے آؤ اور تفصیل بھی سناؤ۔' ''ہائیس ، ہائیس .....تم لوگوں نے سنا ، پرلڑ کا کس طرح بائیں کررہا ہے ، جیسے میہ ہم پر افسر لگا ہوا ہے؟''

> '' ہاں سر! میرتو بالکل ایسے انداز میں باتیں کرر ہاہے۔'' ایک نے کہا۔ '' تو کوئی بات نہیں ، اس کوابھی ہوش میں لے آتے ہیں۔''

'' میں نے کہا ہے ، حماد کی فائل نکلواؤ۔اس وفت تم لوگوں کے سامنے دارالحکومت سے آئے محکمہ سراغ رسانی کے لوگ بیٹھے ہیں۔زیادہ آئیں بائیس شائیس کی تو انجام اور مصابائک ہوگا۔''

''کیا کہا ۔۔۔۔! محکمہ سراغ رسانی کے لوگ ۔۔۔۔'' عامی خان نے کہا اور قیقیم لگانے 'لگا۔اس کے ساتھی بھی قیقیم لگانے لگے۔

وہ سب برے برے منھ بنانے لگے مجمود نے کہا: ''اچھی بات ہے۔خوب قبیقیے لگالو، جب تھک جاؤ تو بتارینا۔''

ان کے تعقیم ایک وم رک گئے ، پھر عالی خان نے کہا: ''تو تم محکمہ سراغ رسانی کے افراد ہو؟''

''تم نہیں! آپ .....تمیز سے بات کرو۔' 'محمود نے منھ بنایا۔ ''اپنے کاغذات دکھاؤ۔' عامی خان نے چھلا کرکہا۔ ''ہاں ،اب بات کی ہے قاعد ہے کی۔' 'محمد نے کا ایس نے

''ہاں،اب بات کی ہے قاعدے کی۔''محمود نے کہااورا پے خصوصی کا غذات نکال سنامیں ماہ تامہ جمدر دنو نہال جوان ۱۵-۲ عیسوی الالا

كرمامغ ركادي-

اب توان کے ہاتھوں کے توتے اُڑ گئے۔ بدن تقر تقر کا پینے لگے، آئکھوں میں خوف ا گیا۔ آخر عامی خان نے کہا: '' آپ ..... آپ .... انسپکڑ جمشید کے بیں ؟'' گیا۔ آخر عامی خان نے کہا: '' آپ ..... آپ ..... انسپکڑ جمشید کے بیں ؟''

''م ..... معافی جاہتے ہیں۔ آپ کو آتے ہی سہ کاغذات دکھا دینے پاہمیں تھے۔''

'' آپ نے میرموقع دیا ہی کب .....آپ کوتو قبیقیے لگانے سے فرصت نہیں تھی ۔''
'' ہم ..... ہم سب معافی چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ میں انجی حمّا دک فائل نکال کرلا تا ہوں۔ غلام خان! تم با ہر ٹھیر و گیٹ پر ..... عاقل میاں! آپ میر سے ساتھ آ کیں ۔ بہا درعلی! ان معزز مہمانوں کے پاس ٹھیرو۔''اس نے ایک ہی سانس میں سب کو ہدایا ہے دے ڈالیس اور پھروہ عاقل خان کوساتھ لے کرتیزی سے با ہرنگل گیا۔ انھوں نے ایک دوسر سے کی طرف دیکھا۔

''کیا خیال ہے؟''محمود نے سرسری انداز میں کہا، کیوں کہ ایک کانٹیبل بہا درعلی وہیں موجود تھا۔

" تبل دیکھتے ہیں، تیل کی دھارد کیھتے ہیں..... پھرجیسے کو تیسا۔'' "بالکل ٹھیک۔''

ا جا تک ایک سخت آ واز گونجی '' خبر دار .....! با تھاو پراُٹھا دو۔''

-----☆------☆------



انھوں نے دیکھا، سب انسکٹر عامی خان ان پر پہتول تانے کھڑا تھا، جب کہ عاقل خان کے ہاتھ میں بندوق تھی اوراس کا زُخ بھی ان کی طرف تھا۔ ''تم تینوں نے ہاتھ نہیں اُٹھایا۔ہم فائر کریں گے، پھرنہ کہنا۔'' ''اس کی کیاضرورت ہے۔۔۔۔۔ پہلے تو اس بات کی وضاحت کر دیں؟'' ''ہاتھا کے شکارکو کیوں جانے دیں! تم تینوں کے پاس کافی نفتری ہے۔'' '' بس! تم صرف اس نقذى كى وجه سے ہميں جان سے مارو كے ، قل كے مجرم بنو كے ؟ كيا بير ہے وقو في نہيں؟ آخر ہمارے والدصاحب يہاں پہنچ جائيں گے اورتم لوگ قانون کے شکیج میں آجاؤ کے۔ پھر کیا فائدہ ہوگا اس بات کا نفتری ہمتم لوگوں کو دیسے ہی دے . ديية بين بين بين تم فائل نكال لا دُ-''

" کیا مطلب؟ لیخی ہم نے اس وقت جو کچھ کیا؟ آپ لوگ اسے بھول جا کیں گے؟" عا می خان نے حیران ہوکر یو چھا۔

'' ہاں ، تا گہآ پ لوگ جرائم سے تو بہ کرلیں۔ ساری عمر کے لیے جیل نہ جائیں۔ ایہا ہم انسانیت کے ناطے کریں گے ، کیوں کہ ابھی تک آپ نے سلین جرم نہیں کیا ، اگر چدارادہ کر یکے تھے ، آل کاارادہ۔ یہ گلی کچھ کم خوف ناک نہیں۔ ہم آپ کے لیے کہد رہے ہیں۔آپ بہت برے پھنس جائیں گے۔اب بھی وفت ہے، یہ پہنول اور راکفل گرادیں۔حماد کی فائل نکال کرلے آئیں۔اگر آپ نے ایبا کرلیا اور سیچے دل ہے تو بہ کر لی تو ہم اس بات کونظرانداز کر دیں گے . ، ورنہ جیل تو آپ کے لیے تیار ہے ہیں۔'' و د لیکن آپ تین بچے ہی تو ہیں! ہمارے مقابلے میں آپ کر کیالیں گے! ہم بیسنہری

المان مر مدردنونهال جوان ۱۵ ۱۰۲ میسوی



موقع ہاتھ ہے نہیں جائے دیں گے۔ہم بیداؤخرور کھیلیں گے ،آریایار۔'' ''آپ کی مرضی!اب تمام ترذیے داری آپ کے سر ہوگی۔اب جو کرنا ہے ، کرلو۔ خود کو بچا کتے ہیں تو بچالیں۔''

''عاقل خان! نثانہ لے لواور نتیوں پر ایک ہی وفت گولی جلاوو، میں بھی تمھارے ساتھ ہی فائر کروں گا۔''

''اوکے سر۔'' عاقل خان نے کہااوران کا نشانہ لے لیا،اس کی اُنگی ٹریگر پرجم گئی۔
عامی خان بھی اس پوزیشن میں آ چکا تھا۔ عین اس وقت دو فائر ہوئے۔ عامی خان کے
ہاتھو سے پہنول اور عاقل خان کے ہاتھوں سے راکفل نکل گئی ہمجوو اور فاروق کے
ہاتھوں میں پہنول سے ۔۔۔۔ انھوں نے بجل کی تیزی سے پہنول نکال کر فائر کے ہتے ۔ وہ
سوج بھی نہیں سکتے ہے کہ محود اور فاروق اس طرح حرکت میں آ کیں گئی گے۔ایہ میں
انھوں نے فرزانہ کی جہکتی آ وازشن ۔''اورا بھی تو میرے ہاتھ میں بھی پینول تھا،لیکن میں
انھوں نے فارنہیں کیا۔ میں موقعے اور کل کی منتظر تھی۔''

''اب تم ہاتھ اویراُ گھا دو ... فرزانہ!ان کا پہنول اور رائفل اُ گھا لو، ہاتی دونوں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے انھوں نے کرے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے انھوں نے کرے کے دروازے کی طرف ویکھا۔وہاں اندر کا منظر دیکھ کرغلام خان تھر تھر کا نب رہا تھا۔اس کے ہاتھ میں اگر چہرا کفل تھی ،لیکن رائفل چلانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جلد ہی انھوں نے سب کورسیوں سے جکڑ دیا ، پھر کچھ خیال آنے پر عاقل خان کے ہاتھ بیر کھول دیے۔



''تم حماد کی فائل نکال کرلے آؤ۔ فاروق! تم اس کے ساتھ جاؤ۔اسے پوری طرح زوییں رکھنا۔''

' <sup>و</sup> فکرنه کرو ب<sup>۰</sup> نار د ق مسکرایا به

پستول کی زدیر رکھتے ہوئے فاروق اے رکارڈروم میں لے گیا۔ جلد ہی وہ فائل سمیت واپس لوٹے۔ فائل آتے ہی محمود نے سب انسپکڑا کرام کانمبرڈ ائل کیا۔ '' ہال محمود! کیا حال ہے! ساہے ، تفریکی دورے سے واپسی ہے آج۔'' ''واپسی میں ذرا بھنگ پڑگئی۔''محمود ہنسا۔

'' ارہے نہیں بھنک ، وہ رنگ میں بھنگ ہوتی ہے۔''ا کرام ہنسا۔

'' وليے! پھر يونمي سبى انكل! پہلے حالات من ليں۔اس كے بعد حركت بيں آجا كيں۔''

''اچھی ہات ہے۔تم کہتے ہوتو کرلیتا ہوں ایسا؛ درنہ میں پہلے حرکت میں آنا پیند کرتا ہوں۔'' سب انسپکڑا کرام مسکرایا۔

محمود نے تمام حالات سنادیے۔ اس کے خاموش ہونے پراکرام نے کہا: ''اس کا مطلب ہے، اس تھانے کا ساراعملہ ہی غلط کام کررہا تھا۔ اچھا ہواتم لوگ اس طرف آگئے، ورنہ بیلوگ بے چارے تھے۔ کے لوگول کے ساتھ تو نہ جانے کیا کیا نا جائز کام کرتے ہوں گے، انھیں کس کس طرح لوٹے ہوں گے۔ خیر، ہم ان سب سے اُگوالیس گے اور انھیں قرار واقعی سز ادلوا کیں گے۔ جوانھوں نے کیا، اب ویبا ہی بحریں گے اور اب اس سلیلے قرار واقعی سز ادلوا کیں گے۔ جوانھوں نے کیا، اب ویبا ہی بحریں گے اور اب اس سلیلے میں فوری طور پر دار الحکومت سے نیاعملہ بھی لا نا ہوگا۔ آخر کو بیقانہ ہے، خالی تو نہیں جھوڑ ا جاسکتا۔ میں سر جمشیدسے بات کرتا ہوں۔ وہ آئی جی صاحب سے بات کریں گے اور



ان شاء الله آج ہی یہاں نیاعملہ آجائے گاا در اُمید ہے عوام سکھ کا سانس لیس کے۔انھیں انصاف ملے گا ظلم وستم کا ہازار ہند ہوگا۔''

'' واقعی انکل اس لحاظ ہے تو ہارا یہاں آنا بہت بہتر رہا، لیکن ابھی ہمارا اصل کام باقی ہے اور وہ ہے ہمار کا سراغ لگانا۔ آخر وہ کہاں ہے ، زندہ ہے ، یا کسی نے اسے مار دیا ہے۔ بہر حال جو بھی ہے ، ہمیں اس معالمے کی تہ تک پہنچنا ہوگا۔ ابھی سب انسیکر عامی خان اور اس کے ماتخوں کوئی الحال یہیں ، لینی انھی کے تھانے میں بندر کھا جائے گا ، کیوں کہ ہما د کے سلسلے میں کسی وقت بھی ان سے سوالات بوچھنے کی ضرورت بیش آسکتی ہے۔''

'' ٹھیک ہے۔ فی الحال بیلوگ یہیں رہیں گے۔ نیاعملہ آنے تک بیہ یہاں ٹھیریں گے ،لیکن تم لوگوں کا اب کیا پروگرام ہے؟''

" فی الحال تو ہم کسی ہوٹل میں کمرا کراہے پر لے رہے ہیں۔ اب یہاں ٹھیرنا جو

پڑگیاہے۔''

''اس کی ضرورت نیس ''اکرام مسکرایا۔

''جی ، کیا کہا! کس کی ضرورت نہیں؟'' مجبودنے جیران ہوکر ہو جیھا۔

"" اس لیے کہ اس قصے میں ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس ہے۔ تم لوگ وہاں ٹھیرو۔ وہاں ملازم بھی ہے ادر میرے ایک دوما تحت بھی وہاں تم لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح تم آرام سے جماد والے معاطے کود کھے سکوگے۔ ویسے میرا خیال ہے، جماد کا سراغ انھی دنوں زیاوہ آسانی سے لگ سکتا تھا، لیکن ان دنوں تو بولیس نے شاید بچھ بھی کرنے کی

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۴میسوی

''ایبائی لگناہے،ای لیے بے جارے کا کچھ پتانہیں لگا۔ بیبھی ان کی مجر مانه غفلت کی دجہ سے ہواہے۔'

'' خیر کوئی بات نہیں ۔اللہ تعالیٰ نے ہمیں اِ دھر بھیج دیا ہے۔اب ہم ان شاءاللہ حما د کا سراغ لگالیں گے۔''

''ان شاءالله!''

ا كرام اين انتظامات ميں مصروف ہوگيا۔ بيلوگ حمّا د كى فائل كھول كراس كامطالغة كرنے لگے۔ فائل كے مطالعے ہے جو ہاتيں ان كے سامنے آئيں ، وہ بيتھيں . حما دنتین نبال پہلے 9 - اپریل کوشیج سورے کھیتوں میں کا کم کرنے گیا۔ان دنوں وہ زمیند ار اجمہ نواز خان کے کھیتوں میں کام کررہاتھا ۔ قصبے کے زیادہ ترلوگوں کا ذر بعیہ معاش یہی تھا کہ سارا سال مختلف لوگوں کے کھیتوں میں کام کرتے رہتے تھے۔ اس طرح انھیں سارا سال ہی کام ملتار ہتا تھا۔ بیسارا قصبہ ہی زرعی تھا۔ قصبے کے لوگ مجھی کسی زمیندار کے کھیتوں میں کام کرتے تو مجھی کسی کی زمینوں پر ۔جما دہنے کھیتوں پر گیا، شام کومعمول کے مطابق واپس آیا اور روزمر ہ کے کام کاج اور کھانے وغیرہ کے بعد سوگیا۔ دوسری صبح وہ گھر میں نہیں تھا۔اس کا بستر خالی پڑا تھا۔ ماں نے اسے آ وازیں دیں ،لین اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے گھر ہے باہرنگل کر . آس باس کے پروسیوں سے لوچھا۔

حماد کی ماں اس لیے پوچھر ہی تھی کہ اس کا ایک معمول تھا۔ وہ صبح سوکر اُٹھٹا تو گھر



کے کام کاج میں لگ جاتا۔ اپنی والدہ کو کم ہے کم کام کرنے دینا نتا۔ جو کام بھی وہ مال کی مرد کے طور پرکرسکتا تھا ،کرنے لگ جاتا تھا۔تمام کا موں سے فارغ ہوکروہ کھیتوں پر کام كرنے چلا جاتا۔بس بيقا اس كامعمول \_بہر حال اس روز صبح سے شام ہوگئی ،ليكن حما د کے بارے میں کچھ بیّا نہ چلا۔ حماد کی والدہ تو صبح ہے ہی ہے چین تھی ،کیکن شام ہوتے ہوتے تو آس باس کے لوگ بھی گھبرا گئے اور حماد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ۔ قصبے ا در دیہات کے لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں ، و کھ در دہیں اور خوشی میں برابرشر یک رہتے ہیں ،اس لیے سب لوگ جما دکی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ۔انھوں نے کھیت چھان مار ہے۔ گا وُں سے ہاہر بھی کا فی دور تک دیکھی آئے ،لیکن حمادتو اس طرح عائب تھا جیسے گدھے کے سرے سینگ۔ دوسرے دن تلاش کا دائرہ اور بڑا کر دیا گیا۔ لوگ موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں پر تلاش میں نکل کھڑنے ہوئے ، لیکن ان کی ہر کوشش ہی بے کارگئی۔اس طرح تلاش جاری رہی۔لوگ تھانے بھی جاتے رہے ،لیکن تھانے وار عا می خان بھی کوئی کام نہ دکھا سکا۔اس طرح آ ہتہ آ ہتہ معاملہ پُر انا ہوتا گیا۔ مایوس کے با دل گہرے ہوتے چلے گئے ۔ لوگ بیرخیال کرنے لگے کہ کسی نے اسے قل کر دیا اور کہیں وفن کر دیا ۔ایک بس مانی مگوتھی ، جو بہ بات مانے پرکسی صورت نیار نہیں تھی۔اس کا بس ایک ہی جملہ تھا:

''میرابیٹازندہ ہے۔وہ ایک دن ضرورلوٹ کرآئے گا۔' تین سال ضرور گزرگئے ،لیکن مائی بگو کے آنسوختم نہ ہوسکے۔وہ بلاناغہ دن میں اور رات میں کئی بار روتی ، آس باس کے لوگ اس کے رونے کی آواز سنتے ۔ان کی بھی سام ماہ نامہ ہمدر دنونہال جون ۲۰۱۵ عیسوی

ہ نکھوں میں آنسوآ جاتے ،لیکن وہ اس کے لیے کر پچھ بیں سکتے تھے،وہ بالکل بے بس تھے۔ وہ فائل پڑھ کر فارغ ہوئے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے اور وہ بُر ک طرح بے چین ہور ہے تھے۔ یول محسوس ہور ہاتھا۔ جیسے مائی بگو کی ساری بے چینی ان میں منتقل ہوگئی ہو۔ان حالات میں محمود نے سب انسبکٹر ا کرا م کوفون کیا۔ ''انگل! حسب عادت ہم ابھی اور اسی وقت اس کیس پر کام شروع کررہے ہیں۔ اب ہم آرام نہیں کر سکتے۔'' اكرام نے كہا: "الحيى بات ہے۔" " بلكهاس سے بھی پہلے انكل! تم مائى بلوسے بات كريں گے،اس روز جب تما ذكام ہے والیں آیا تھا، اس کا مزاج کیسا تھا، وہ کسی ہے لڑ جھڑ کرتو نہیں آیا تھا۔'' '' الی کوئی بات ہوتی تو تصبے میں ریر بات اس کے غائب ہوتے ہی سامنے آجاتی۔' اكرام نے كيا۔ محمود نے کہا: '' پھر بھی انگل! بعض باتیں سامنے نہیں آیا تیں ،لیکن اندر کے الوگول كومعلوم ہوتی ہیں۔'' ا کرام نے کہا: '' خیر اٹھیک ہے۔ تم آغاز کرو۔ میں ادھرکے کام مکمل کرتا ہوں ۔ نیاعملہ آنے پر میں تو والیں چلا جاؤں گا اورتم رات کوکہاں ٹھیرو گے؟'' محمود نے کہا: ''و ہیں ریسٹ ہاؤس میں۔'' ''احتیاط کی ضرورت ہے۔اگریٹل کا کیس ہے تو قاتل کے کان کھڑے ہو چکے ہیں كه تين سال بعد يجه لوگ گڑے مردے أكھاڑنے كے ليے آچكے ہیں۔ يا اغوا كاكيس ہے، ماه تامه بمدر دنونهال جوان ۱۵-۲ عیسوی رس

تب بھی اغوا کرنے والاخر دار ہو چکا ہوگا ،نہیں ہوا تو ہو جائے گا۔'' '' ہوں ……اللہ مالک ہے۔ہم احتیاط کریں گے۔اب ہم چلتے ہیں۔'' وہ دہاں سے سیدھے مائی بگو کے گھر آئے۔

" بچھیوا، میر ہے بچو!"

"مال جی ایم نے کام شروع کردیا ہے اور کام کی ابتدا آپ سے ہور ای ہے۔ "جهسا! کیا مطلب؟"

'' جس رات حماد غائب ہوا ،اس روز اس نے کھیتوں میں اپنا کام کیا تھا۔ پھر گھر آیا تھا اور اپنے سارے کام معمول کے مطابق کیے تھے۔ پھرسو گیا تھا اور دوسری صبح بستر پر نہیں ملاتھا۔آپ بیبتائیں،ای روزجب وہ کام سے داپس آیا تھا تو اس کامزاج کیا تھا، غصے میں تو نہیں لگتا تھا؟''

> '' مزاج ….. غصے نیں …..؟'' مارے جیرت کے مائی بگو بول اُکھی۔۔ '' ہاں! سوچ کر بتا کیں؟''

'' بات دراصل میہ ہے بچوا وہ بہت خوش مزاج ہے۔ ہر وفت چہکتا مسکرا تا اور دوسرول سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا اس کی عادت ہے ،لیکن اس روز واقعی اب تم نے یو جھا ہے تو یا دآیا ، وہ جیب خیب تھا ،کیکن سے تو یہی ہے کہ اس بات کا خیال تمھا رے پوچھنے یرآیا ہے ، ورنہ میں خود ہے اس روزیہ بات محسوں نہیں کرسکی تھی۔''

'' جب آپ نے محسوں ہی نہیں کیا تو یہ یو چھنے کا سوال ہی کب پیدا ہوا تھا کہ بیٹے!

تم چپ چپ کيول هو۔''



المان مد مدردنونهال جوان ۱۵۰ میسوی ۱۳۵

" إلى بالكل، جب مين نے محسوس ہي نہيں كيا تو يو سيھ كيسے على تكى " '' آپٹھیک کہتی ہیں۔اب آپ بتا ئیں! بیزمیندارنواز احمد غان کیسا آ دمی ہے؟' ''اچھا آ دی ہے۔اس کے خلاف بھی کوئی بات سننے میں نہیں آئی ۔کام کے پورے یہے شام ہوتے ہی دے دیتا ہے۔'' '' ہوں! حماد نے بھی کوئی شکایت تو نہیں گی۔'' ، ونہیں!''اس نے انکاریس سر ہلایا۔ "الجيمي بات ہے مال جی !" محمود نے کہاا دراً کھ کھڑا ہوا۔ "اب كمال على ، الجمي تو آئے ہو؟" ''اب ہم ای دفت تک چین ہے ہیں بیٹھیں گے ، جب تک کہ آپ کے بیٹے کا سراغ مہیں لگا لیتے۔اس وفت تو ہم احمد نواز خان سے ملنے جارہے ہیں۔' ''اوہ! تو کیاتم بیرخیال کررہے ہوکہ حماد کی گمشدگی کاتعلق اس ہے ہے۔'' "مال جي البھي ہم يھے بھی خيال نہيں کررہے ، بس آپ ہمارے ليے دعا کريں۔" وو میں تمھارے لیے دعانہیں کروں گی تو کس کے لیے کروں گی۔ ہم تو میری آخری " كك .....كيا كها آپ نے؟ "فاروق چونكا\_ " میں نے کہا ہے ۔۔۔۔۔تم تو میری آخری اُ مید ہو۔ " محمود نے جلدی سے فاروق کو گھورا، کہ کہیں وہ بیرنہ کہدد ہے، کہ آخری اُمید تو کسی ناول کا نام ہوسکتا ہے۔اب اس بے چاری کی سمجھ میں سے بات کیا خاک آتی ۔فاروق نے ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۰۰ عیسوی ۱۳۱ بھی فوراً میہ بات بھانپ کی اور یہ جملہ نہ کہا۔ ''احجما مال جی! ہم چلے۔'' ''اللّٰد کام یاب کرے۔''اس نے فورا کہا۔ ''اللّٰد کام یاب کرے۔''اس نے فورا کہا۔ '' مین ۔''ان کے منھ سے ایک ساتھ نکلا۔

اب وہ باہر کی طرف چلے۔ ایک گررتے ہوئے شخص سے نواز احمد خان کے گھر کا راستہ پو چھا۔ اس نے فوراً راستہ بنا دیا۔ تینوں تیز تیز قدم اُٹھانے لگے۔ یہاں تک کہ صرف دس منٹ بعدوہ ایک بڑے مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ انھوں نے دیکھا، وہ کوشی نما مکان تھا اور بہت لمبا چوڑا بھی تھا۔ اس کا دروازہ بھی بہت بڑا اور پرانی ساہ کوٹی کما مکان تھا اور بہت لمبا چوڑا بھی تھا۔ اس کا دروازہ بھی بہت بڑا اور پرانی ساہ کوٹری کا تھا۔ باہر کوئی چوکیدار وغیرہ نہیں تھا۔ محمود نے آگے بڑھ کر دروازے کی گھنٹی جوادی ۔ ایک بارنہیں، وقفے سے تین بار بجادی ۔ فورانی دروازہ کھلا اور بخت لہج میں کہا گیا '' تین بار گھنٹی کیوں بجائی ؟ کیا آپ کے خیال میں اندر سب بہرے بستے ہیں۔' گیا '' در بیا تی انھوں نے دیکھا ، وہ بڑی بڑی خوف ناک مو پھوں والاشخص تھا اور دیباتی انہوں میں تھا۔

''اوہ معاف سیجیے گا، ہم ذراغلط مجھ گئے تھے۔ ہمیں محترم احدثواز خان صاحب سے اے؟''

> ''کیوں ملناہے؟''اس کے کہیج میں اکھڑین تھا۔ ''ان سے ضروری کام ہے۔''

''تم اس تصبے کے تو نہیں لگتے ؟''اس نے انھیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔



'' ہاں! ہیں بھی تہیں۔''

'' میں بتا دیتا ہوں \_اب معلوم نہیں ، وہ ملنا پسند کرتے ہیں یانہیں <u>۔</u>'' ''اگر وہ ملنا پسندنہیں کریں گے تو پھریہاں پولیس آئے گی اور وہ ہماری ان سے ملاقات کابندوبست کرے گی۔''

'' کیا کہا ۔.... ہیرکیا بات ہوئی ؟''

"جوکہاہے، وہی بات ہوئی۔اندرجا کربتاویں۔دارالحکومت سے تفتیشی میم آئی ہے۔" ، «تفتیتی ٹیم .....' اس نے انھیں تیز نظروں سے گھورا ، پھر بولا : ' نتم پاگل لگتے ہو۔ تم تو بيج ہو،تمھاراكسي محكمے میں سے كياتعلق؟"

ووتعلق ہے، محیں اس سے کیا مطلب؟ اگرتم نے اور دیر لگائی تو ہوسکتا ہے ، خان صاحب تم پر بگڑیں۔''

'' جار ہا ہوں ، وہ مجھ پرنہیں ،تم پر بگڑیں گے۔''

و وکوئی نیروانہیں ، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔کوئی بگڑے یا سِنورے۔ اس نے انھیں تیز نظروں سے گھورا ، پھر ایر بیوں پر گھوم گیا۔وہ تیز تیز قدم اُٹھا تا

چلا جار ہاتھا۔ تین منٹ بغداس کی واپسی ہوئی۔'' چلو، خان صاحب بلار ہے ہیں۔''اس

نے کا فی نفرت کے انداز میں کہا۔

وه مکراکرزه گئے۔الی باتوں پروہ بھی غضے میں نہیں آتے تھے، د ماغ ہمیشہ مُصندًا رکھتے تھے۔ملازم انھیں ساتھ لے کر جلا۔ پہلے ایک بہت بڑاصحن عبور کرنا پڑا، پھر کہیں جا کر کمر بےنظر آئے۔ڈرائنگ روم میں انھیں بٹھا کر ملازم چلا گیا۔جلد ہی وہ پھراندر آیا۔



اس کے ہانچہ میں ایک ٹریے تھی۔ اس میں کی کا جگ اور تین گلاس تھے۔ '' بیرآ پ کیا کرنے لگے؟ آپ خان صاحب کو بھیجیں ، ہم یہاں کچھ کھانے پینے ''بیں آئے۔''

یہ بھاری بھر کم آوازس کروہ چونک گئے۔اندر داخل ہونے والاشخص بہت لمبا چوڑا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آئھیں باہر کواُبلی ہوئی تھیں اور ان کی وجہ سے اس کا چیر ہ خوف ناک لگنا تھا۔

> ''السلام علیم! آپ ہیں احد نواز خان؟'' ''ہاں!لیکن یہ کی تو آپ کو پینی پڑے گی۔''

'' پہلے من لیں ،ہم دارالحکومت ہے آئے ہیں۔ ہماراتعلق پولیس سے ہے اور ہم حماد کے سلسلے میں آئے ہیں۔''

''حماد .....کون حماد ہے''اس نے حیران ہوکر کہا۔

وہ اس وفت اس کی طرف غور سے دیکھ رہے ہتھے۔انھوں نے صاف محسوں کرلیا کہ وہ حما دیے بارے میں سب مجھ جانتا ہے، پھر بھی انجان بن رہا ہے۔

'' مائی مکو کا بیٹا، جو تین سال پہلے آپ کے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ایک روز وہ اپنے

گھرے غائب ہو گیا۔''

''اچھاوہ ..... ہاں، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں ،لیکن آپ اس کے سلسلے میں

المام ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ام اعیسوی

میرے پاس کیوں آئے ہیں؟"

''جس سے اس کا تعلق رہا ہے ، اس سے تو ہمیں مانا ہی ہوتا ہے۔ وہ آپ کے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ اس روز اس نے تمام دن کام کیا۔ شام کو گھروالیں آیا تھا۔ گھر میں اس نے اپنے سب کام معمول کے مطابق کیے ، البتہ اس روز وہ قدرے چیب چیب تھا۔ اس کا مطلب ہے ، دن میں کوئی بات ہوئی تھی۔ وہ کیا بات تھی ، ہمیں پتالگا نا ہوگا اور یہ ہمیں آپ مطلب ہے ، دن میں کوئی بات ہوئی تھی۔ وہ کیا بات تھی ، ہمیں پتالگا نا ہوگا اور یہ ہمیں آپ ہی بتا سے ہیں کہ اس روز کیا نا خوش گواروا قعہ بیش آیا تھا ؟''

'' تم لوگوں کا دیاغ درست نہیں۔ ہیں کھیتوں میں ان کام کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہاں ، بھی بھار چکرلگانے کے لیے چلابھی جاتا ہوں۔اس روز حما د کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔آیا ہوگا تو میرے کھیتوں سے ناہر۔ہوسکتا ہے، اس کا کسی سے جھگڑا ہوا ہو۔''

'' مطلب میر که آن کی اس سے کوئی اُن بَن نہیں ہوئی ، کوئی نا راضی والی بات

نہیں ہوئی ؟''

''بالكلنهيں''

''اچھا چو دھری صاحب ! ہم جلتے ہیں۔''

و متم لوگول نے کی بیس پی ؟ ' اس نے انھیں گھورا۔

''بات سے چودھری صاحب! ہم کی بیتے ہی نہیں ، جائے پیتے ہیں ، وہ بھی اپنے وقت پر۔ ہمارے جائے کے اوقات مقرر ہیں۔ ان اوقات کے بغیر ہم جا ہے بھی نہیں پیتے لہٰذااللہ حافظہ''



محمود اور فاروق نے یہ بات فورامحسوں کرلی۔ انھوں نے اس کی طرف دیکھا اور پر پیٹان ہوگئے ، کیوں کہاں کے چبرے پرایک رنگ آر ہاتھا تو دوسرا جارہاتھا۔ ''خبرتو ہے فرزاند!''

وہ چونک اُٹھی ، جیسے اسے آس یا س کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔محمود کے پکار نے پر ہوش ہی نہیں رہا تھا۔محمود کے پکار نے پر ہوش میں آگئی۔ پکار نے پر ہوش میں آگئی۔ '' میں ……الحمد للند! ٹھیک ہوں۔''

''ان لوگوں کو درواز ہے تک چھوڑ آ ؤ۔ چوکس رہناء میہ کوئی الیمی دلیم حرکت نہ کرنے پائیس۔''

''ایی دلی در کت سے کیا مراد چودھری صاحب!''

'' بہلی بات مید کہ میں چودھری نہیں کہلاتا ، خان صاحب کہلاتا ہوں۔ دوسری بات تم لوگ کوئی نہ کوئی الیمی و بیم حرکت کرسکتے ہو، اس لیے میں نے میہ بات احتیاطا کہی ہے۔'' اس نے جلدی جلدی کہا۔

''اچھا کیا،کوئی پروانہیں، ویسے آپ کے ملازم کا کیانام ہے؟'' ''غلام شاہ .....یہی نام ہے ناتمھا راغلام شاہ!۔''احمدنواز خان پیر کہتے ہوئے ہنسا۔



'' جی ہاں سر!''اس نے دانت نکال دیے ، پھران کی طرف مُرا:'' آ ہے چلیں۔'' وہ اس کے ساتھ باہرنگل آئے اور صحن عبور کرنے لگے ۔محمود اور فاروق اس وفت شدید ہے چین تھے۔وہ جلداز جلد جان لینا جا ہتے تھے کہ فرزانہ کوکس بات پر جھٹکا لگا تھا۔وہ ا جا تک خوف ز دہ کیوں ہو گئی تھی۔ آخز دروازے پر بہنچ کرغلام شاہ نے کها: ''احیما جی .....''

'' شکر بیر جناب!''محمود نے کہااور غلام شاہ نے در داز ہ بند کر دیا۔

« ' آ و جلدی ..... بی*ن خوف محسوس کرد* ہی ہوں۔ ''

"الله اینارهم فرمائے۔ مواکیا ہے؟"

"مُ آوُلُولُ"

ایں نے کہااور تیز چلتے ہوئے ان ہے آ گے نکل گئی۔انھیں بھی رفتار بڑھانی پڑی۔ " جم كهال جارب بين ؟ \_"

'' پہلے ہمیں مائی بگو کے گھر جانا ہے۔ پھرانھیں ساتھ لے کر تھانے جائیں گے۔ میں خوف محسوں کر رہی ہوں۔ شاید خطرات ہماری طرف منھ کھو لے بڑھ رہے ہیں اور ہم ان کی لیبٹ میں آسکتے ہیں ، لیکن اس سے پہلے کہ ہم خطرات کی لیبٹ میں آئیں ، ہمیں مائی بگو سے ملا قات کرنی ہے اور انھیں تھانے لے جانا ہے ، تا کہ ان کی حفاظت کا ا نرظام کرسکیں ۔''

'' اچھی بات ہے، رفتار تیز کر دو، لیکن میتو بتا دو، تم چونکی کیوں تھیں؟''

''غلام شاہ جب ہمیں باہر ملاتھا، لینی جب ہم نے گھنٹی ہجائی تھی اور اس نے درواز ہ



## 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کولاتھا ، اس وقت .....' فرزانہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے خوف زرہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا،کین وہاں کو کی نہیں تھا۔
چاروں طرف دیکھا،کین وہاں کو کی نہیں تھا۔
'' آس یاس کو کی نہیں ہے جوتمھا ری باتیں سن لے گا۔ کہدڈ الو۔ کیا کہنا جا ہتی ہو۔'' محود جل گیا۔

' نظام شاہ جب بہلی بارہمیں نظر آیا،اس کی بائیں ہاتھ کی اُنگلی میں ایک انگوشی تھی، لیکن بعد میں جب وہ کچھ دیر پہلے ڈرائنگ روم میں نظر آیا،وہ انگوشی اس کی اُنگلی میں نہیں تھی۔' ' بعد میں در نہیں ایک انگلی میں نہیں تھی۔' ' نظر آیا،وہ انگوشی اس کی اُنگلی میں نہیں تھی۔ ' نظر وق نے ' نظر وق نے کہ اسامنھ بنایا۔

د اليكن كيول نكال دى بهوگى ؟" ·

''بن ہم وہ وجہ جاننا جا ہتے ہیں ، کیوں کہ و لیمی ہی انگوٹھی حما دیے بھی پہن رکھی ہے۔'' فرزانہ مسکرائی۔

''اوہ سہ اوہ سے نکلا ۔

آخروہ ما لی بگو کے گھرین گئے۔وہ اندرموجودتھی۔اسے دیکھیکرانھوں نے اطمینان کا سائس لیا۔

''ماں جی ! آپ کوابھی اور اس وقت ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ آپ بس کھڑی ہوجا ئیں۔ ہم خطرہ محسوس کررہے ہیں۔''
''خطرہ!''مارے گھبراہٹ کے اس نے کہا۔
''خطرہ!''مارے گھبراہٹ کے اس نے کہا۔
''جی ہاں! خطرہ ……آ ہے ،چلیں۔''



وہ اسے ساتھ لے کرتھانے کی طرف روانہ ہوئے۔ نہ جانے کیوں ان کے دل زور زورے دھڑک رہے تھے۔اصل میں یہاں اُن کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی اور غلطی ان ہے یہ ہوئی تھی کہ سب انسپکڑا کرام کوفون کرکے گاڑی کے لیے ہیں کہا تھا۔ تیز تیز چلتے وہ خیریت سے تھانے پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کران کی جان میں جان آئی کہ تھانے میں بھی ہرطرح خیریت تھی ۔ اکرام اور اس کے ماتحت وہاں موجود ہے۔ اب سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے ۔ و کیار ہا بھی ، 'اکرام نے بے تالی کے عالم میں کہا۔ ''انکل! لگتاہے، ہم درست سمت میں جارہے ہیں ،لیکن اس کے ساتھ ہی ہم خطرہ مجمی محسوس کررے ہیں!" '' کیا یہاں پہنچ کر بھی خطرہ بدستورمحسوں کررہے ہو؟''اکرام نے پوچھا۔

''کیا یہاں پہنچ کربھی خطرہ بدستور محسوں کررہے ہو؟''اکرام نے پوچھا۔ '' ہاں انکل! یہاں پہنچ کربھی ۔۔۔۔۔اور ہم پہلی فرصت میں مال جی سے ایک ضروری ہات پوچھ لینا جا ہے ہیں۔''

''تو يو چهلو، انظارکس بات کا ہے؟''

" ناں جی اکیا آپ کے بیٹے حماد ....."

عین اس کمنے ایک زور دار دھا کا ہوا۔ یوں لگا جیسے بم پھٹا ہو۔ اور پھران سب کے ذہن تاریکی میں ڈوب گئے۔

.....☆......☆.....



انھیں ہوش آیا تو اکرام اور ان کے ہاتخوں سمیت وہ سب رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور کسی نہ خان ،غلام خان ہوئے تھے اور کسی نہ خان ،غلام خان اور عاقل خان کھڑے ہے۔ ان کے سروں پر شیطانی مسکر اہٹیں تھیں۔ اور عاقل خان کھڑے ہے۔ ان کے چہروں پر شیطانی مسکر اہٹیں تھیں۔ "تو ہوش آگیا شمھیں۔"

ہاں!اللہ کی مہر بانی ہے، لیکن میسب چکر کیا ہے؟۔''

'' چکر … ہال، چکر کی وضاحت تو خیر ہم کریں گے ۔ شھیں موت کے گھائے اُ تاریخے سے پہلے شھیں حماد کی کہانی سنائیں گے۔اس کی تلاش میں نکلے تھے نائم لوگ! اورخود بھی پچنس گئے۔''

" مادسكهال عماد؟" مائى بكوچلائى \_

'' فکرنہ کروہ شمصیں اس کے ساتھ ہی آخرت کے سفر پر بھیج رہے ہیں۔''

''تت ..... تومیرا حماد زندہ ہے ..... آپ نے سنا، میرا حماد زندہ ہے ..... میں نے کہا تھا نا، میرادل کہتا ہے، حماد زندہ ہے۔'' مائی بگو بے تاباندانداز میں کہتی چلی گئی۔ کہا تھا نا، میرادل کہتا ہے، حماد زندہ ہے۔'' مائی بگو بے تاباندانداز میں کہتی چلی گئی۔ ''لیکن اب کیا فائدہ .....اب تو شمصیں خود بھی اس کے ساتھ مر نا پڑے گا۔''

''ان لوگول کی دخل اندازی کی وجہ ہے شمصیں بیردن دیکھنا پڑا ..... ورنہ تم رودھولیتی تھیں ،ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔''

"کہاں ہے میراحماد؟"

'' گھبراؤنہیں ،آجا تا ابھی ،مل لینا اس ہے۔ پہلے باس کوآلینے دو۔'' '' ہاس ……کیا مطلب؟'' وہ سب چونکے۔

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۲ عیسوی

'' یہ لوگ جماد کو تلاش کرنے نکلے سے ۔اب خود بھی پیمنس گئے ہیں۔ بڑے ہے پیمرتے ہیں جاسوس۔ چلے آئے دارالحکومت ہے۔ ہے کوئی تگ ! اپنا اپنا کام کرو، خوش رہو، دوسروں کے کام میں کیوں ٹانگ آڑاتے ہو۔ جس طرح جماد پیمنس گیا، ای طرح یہ بھی پیمنس گئے۔''احمدنواز خان فخر اورغرور کے عالم میں کہتا چلا گیا۔ طرح یہ بھی پیمنس گیا ؟''محمود نے جلدی سے کہا، کیوں کہ یہ بات جانئے کے لیے وہ بہت نے چین ہے۔

"اس كى قىسمت خراب تقى - ہم سے بچھ كہنے كے ليے كھيتوں سے ميرے كھر چلا آيا۔ میرا بڑا بیٹا کہیں درواز ہ اندر سے بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے پوچھانہیں نہ دستک دی، بس اجدُول. كي طرح اندر چلا آيا۔ إدهر ميں عامي خان سے لوٹ ماركي واردانوں . کا حساب کتاب کرر ہاتھا۔ ہمیں اس کے اندر تک آجائے کا پتا ہی نہ جلا۔ ہم اس وقت برآ مدے میں بیٹھے تھے، لیکن ہمارے منھ دروازے کی طرف نہیں تھے۔وہ نزدیک آگیا اور ہماری بہت ی باتیں اس نے س لیں۔اس نے جان لیا کہ ہم لوگ لوث مار کا کام كرتے ہيں، يعنى بورا تقائد ميرے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بيرخا موشى سے واپس لوٹ گيا، ليكن باہر جاتے وفت اسے عامی خان نے دیکھ لیا۔وہ فور اسمجھ گیا کہ جماد نے ہماری باتیں س لی ہیں ۔ باتیں ندسی ہوتیں تو وہ اپنی بات کرتا، کیکن اس کے خاموشی سے لوٹ جانے کا مطلب یمی تھا کہ اس نے باتیں من لی ہیں۔اب ہم پریشان ہو گئے، کیوں کہ جماد کے اهاه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۰۲ عیسوی (۱۳۷)

ذریعے یہ باتیں سارے تھے میں بھیل سکتی تھیں۔ ای وقت ہم نے اے اُٹھانے کا پروگرام بنالیا اور رات کے وقت اے اُٹھالائے۔ میں توانے تش کرنا جا ہتا تھا، لیکن میہ ہے ناعای ..... قتل کرخت میں نہیں تھا، اس لیے اے مکان کے تہ خانے میں قید کر دیا۔ بس دووقت روٹی دے دیتے تھے ....، اور پانی۔''

"وه ہے کہاں .....؟"

''انجی ملوا دیتے ہیں۔' احمد نواز خان ہنما، پھراپ ساتھیوں سے بولا:'' جاؤ، اس گنوار کو لے آؤ۔ کم بخت تین سالوں میں ذرا بھی نہیں بدلا۔ ای طرح ہے، جیسا پہلے تھا۔''
'' مم ……میرا فر ماں بردار بیٹا جوہوا۔' مائی بگو کے منھ سے نکل گیا۔
ان میں سے دویۃ خانے کے ایک تاریک گوشے میں چلے گئے۔ جلد ہی وہ حماد کو دونوں طرف بازوں سے پکڑ کرلاتے نظر آئے۔ اس وقت انھوں نے جما کوویکھا۔ وہ بہت لمباچوڑ ا اور خوب صورت جوان تھا۔ پھر جونہی اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی، وہ پوری موت سے چلا اُٹھا:''ماں!''

ساتھ ہی اس نے ان دونوں کوز در دار جھٹکا دیا۔اس طرح اس کے ہاتھ چھوٹ گئے اور وہ اپنی ماں کی طرف دوڑ پڑا۔وہ جو اسے پکڑ کرلا رہے تھے، اس کی طرف دوڑے، لیکن نو از خان نے ہاتھ کے اشارے سے انھیں روک لیا۔

وومل لینے دو بھی ،اسے اپنی مال سے ، ہمارا کیا جاتا ہے۔''

حماد اپنی ماں سے لیٹ گیا۔ دونوں رونے لگے۔ان کے رونے کی آ دازوں سے تہ خانہ گونجنے لگا۔



''میرابیٹا.....!'' ''میری مال..... مال.....!''

''اب بس کرو، بہت مل لیے۔ہمیں اپنا کام بھی کرنا ہے۔عامی خان!اب تو اٹھیں ٹھکانے لگا نا ہوگا۔ ایک گہرے گڑھے میں ان سب کو دبانا ہوگا، کیوں کہ بیالوگ آخر دارالحکومت کے ہیں۔ان کی تلاش میں ان کے بڑے تو آئیں گے۔ ساہے، ان کے ر بڑے کا نام انسپکٹر جمشیر ہے۔ بہت نامی گرامی آ دمی ہے۔ وہ یہاں آ کر بہت ہل چل مجائے گا۔،لہٰذا ہمیں ان کے دبانے کا کوئی سراغ نہیں چھوڑ نا جاہیے ورنہ ہم سب بھی مارے جائیں گے۔غلام شاہ جیسی کوئی غلطی اگر ہم نے کی تو پھر ہم گئے کام ہے۔'' اس کے ایک ساتھی نے یو چھا ''کیا مطلب باس! آپ کے غلام شاہ سے کیا غلطی ہوئی؟'' ''اس كم بخت كومين نے پہلے دن ہى منع كيا تھا كەجماد كى كوئى چيز استعال نەكرو ، کوئی پہیان نہ لے، پھر بھی اس نے اس کی انگوشی اُ تار کرخود پہن لی۔اب جب بیلوگ مجھ سے ملنے آئے تو وہ اٹکونٹی اس کے ہاتھ میں تقی ۔ میں نے جواس کے ہاتھ کی طرف ا شارہ کیا تو پہ گھبرا کر کمرے سے باہر گیا اور انگوشی اُ نگل سے نکال دی۔ اب جب پیہ والین کمرے میں آیا تو بیالوگ اس کی اُنگی میں انگوشی ندد کیے کر تیرت زوہ رہ گئے۔ غاص طور پر بیہ جالاک لڑکی تو چونک اُٹھی۔ میں نے اسے چونکتے دیکھ لیا اور ای وقت میں نے سمجھ لیا کہ کا م خراب ہو گیا۔اب بیلوگ پولیس کی بھاری نفری لے کر ہ کین گے ا ورمیرا گھر چھان ماریں گے۔ نہ خانہ تلاش کر لینا بھی ان کے لیےمشکل نہیں ہو گا۔بس ای وفت آنا فانا مجھے ان پر وار کرنے کا پروگرام بنانا پڑا اورشکر ہے، یہ ابھی سنجل

مہیں بائے تھے کہ ہم نے انھیں جالیا۔اب فکر ہے نواس بات کی کہ ان کے بڑے آئیں۔ گے،ان سے کیے نبٹا جائے۔''

''اس کی تر کیب میں بتادیتا ہوں۔''

محمود کی آواز نہ خانے میں گونج اُٹھی۔ وہ چونک کراس کی طرف مڑے۔ نواز خان نے ہنس کر کہا:''نو!اپنے بڑوں سے نٹنے کی ترکیب بھی خود ہی بتار ہا ہے۔اس سے بڑا ہے وقوف کون ہوگا۔''

> ﴿ بِمَ ا'' فاروق مسكرايا \_ ''کيا!!!!''وه چيخا \_

''ہاں ،تم سے بڑا ہے دقوف کون ہوگا ، جوا تنا بھی نہیں جانتا ، جرم چھیا نہیں رہتا ہے ہی نہ کہی ظاہر ہو کررہتا ہے اور ایک نہایک دن انسان جیل کی سلاخوں کے بیتھیے ہوتا ہے ، جیسا کہتم ہوگے ۔اب ترکیب سنو،تم خودکو قانون کے حوالے کردو، ہمیں کھول دو۔ای میں تمھاری بھلائی ہے۔''

''سنائم نے '' سنائم نے ان پرنہایت کو دیکو بھتے کیا ہیں۔ حال آئکہ ہم نے ان پرنہایت آسانی سے قابویالیا ہے۔''

" اس کی وجہ ہے۔ ہم تم لوگوں کوسید سے سادے بے وقوف شم کے مجرم خیال کر بیٹھے سے ۔ اس بات کا تو ہمیں گمان بھی نہیں تھا کہتم بھی تجر بے کار مجرم ہوسکتے ہو اور تمھارے بیس بھی دھا کا خیز موا د ہوسکتا ہے۔ بہر حال بیہ ہماری بے وقو فی تھی ، دشمن کیسا ہی ہو، اسے کم زور اور بے وقو فی شلامے۔ '

اها مد بمدر دنو بهال جوان ۱۵ املاسوی ۱۳۹

''عائی خان! کیا خیال ہے؟ اب ہمیں ان لوگوں سے جلداز جلد چھٹکارا حاصل کرلینا چاہیے۔''

'' میں ایک بار پھر کہتا ہوں باس! ہمیں قتل جیسے بھیا تک جرم سے بچنا جا ہے ، ورنہ ہم
ان لوگوں کے بروں سے پچ نہیں سکیں گے ، لہذا انھیں بندھا چھوڑ کریہاں سے بھاگ
نگتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس بھا گئے کے لیے بہت وقت ہے۔ ہم یہاں سے دور بہت
دور بہتے جا کیں گے۔''

"" باس انسکٹر صاحب ٹھیک کہر رہے ہیں۔ قبل زیادہ خوف ناک جرم ہے۔ اگر پکڑے گئے توسز اہوجائے گی۔اس جرم میں تو عام طور پر پھانسی یاعمر قید ہوتی ہے۔'' ''اچھی بات ہے۔ بہتو پہلے ہی بندھے ہوئے ہیں۔ بس حما دکو باندھ دیتے ہیں۔'' ''فھک ہے۔''

'' تب پھرغلام شاہ! جلدی کرو۔''

انفول نے جما دکو جکڑ دیا۔

'' آؤ چلیں ، اب ان کی قسمت کیے یہاں سے نکل پاتے ہیں ، یا یہیں مر ، کھپ جاتے ہیں۔''عامی خان نے کہا۔

''ہمارا مقصد تو دولت سے ہے ہاں! وہ ہم سمیٹ لے جارہے ہیں! صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہم نہ جانے کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوں۔'' دہ منص سے پچھ نہ ہو لے۔انھیں جاتا دیکھتے رہے۔ ''اب ہماری ہاری ہے۔''محود کی آ واز سنائی دی۔



ان سب نے چونک کرمحمود کی طرف دیکھانہ

حماد کی ماں نے کہا: '' کیا مطلب بیٹے! تم کیا کہنا جا ہے ہو؟''

ہے۔چلوفاروق!میری کلائی پر بندھی ری پرایخ تیز دانت آ ز ماؤ۔''

فاروق نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جلد ہی مجمود کے ہاتھ کھل گئے۔ اب اس نے اپنے جوتے کی ایڑی سرکائی اور اس میں سے نھا ساجا قو نکالا۔

''ارے اتنا نتھا سا جا قو، وہ بھی جوتے کی ایرائی میں!'' مارے جیرت کے حماد کے منھ سے نکلاً۔

> ''جی ہاں!الیے حالات میں سیرہارا بہترین ہتھیارہے۔'' محمود نے کہااور جا قوے ان سب کی رسیاں کاٹ دیں۔

''انگل! آپ تما دا وران کی والدہ کو مخفوظ مقام پر پہنچا دیں۔ دارالحکومت سے فوراً فورس منگوالیس ، تا کہ ہم بغیر کسی خون خرابے کے ان سب کو گرفتار کر سکیس ، ور نہ یہ لوگ گرفتار کی سے بیچنے کے لیے ہاتھ باؤں بہت ماریں گے ، ہر ممکن حد تک جان لڑا کیس گے ، ہر ممکن حد تک جان لڑا کیس گے ۔''

'' ٹھیک ہے محمود میاں!''

سب انسپکڑا کرام ،انسپکڑ جمشید کونون پر حالات بتانے لگا۔ ہاتی سب وہاں سے چھپتے چھپاتے نکلنے لگے ۔محمود ، فاروق اور فرزانہ آگے تھے ، باتی لوگ بیجھے۔اب ظاہر ہے ، یہ بتہ فانہ نواز خان کے گھر کا تدخانہ تھا ، جب وہ اس سے نکل کراو پر آتے تو گھر میں ہی آتے تہ فانہ نواز خان کے گھر کا تدخانہ تھا ، جب وہ اس سے نکل کراو پر آتے تو گھر میں ہی آتے

الماس ماه تامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۰ میسوی الها

اور وہاں نواز خان اور عامی خان سے ملا قات ہوسکتی تھی ،کین ملا قات سے پہلے وہ جماد اور اس کی والدہ کو محفوظ مقام پر پہنچا دینا چاہتے ستھ اور انھوں نے یہی کیا۔اوپر آکر اکرام نے اپنے چار ماتخوں کا اشارہ کیا۔وہ ان دونوں کو لے کرنگل گئے۔اب انھوں نے گھرسے باہرنگل کر چاروں طرف پوزیش لے لیے۔گھر میں روشنی تھی۔جس کا مطلب سے تھا کہ وہ لوگ ابھی اندر ہی ہیں۔فرارہونے میں کچھتو وقت لگنا ہی تھا۔

پیرتھوڑی دیر بعدوہ گھر کے دروازے سے باہر نکلے۔ان میں ہرکسی کے ہاتھ میں نہ پہتول یا راکفل نہیں تھی ۔انھوں نے بھاری بھر کم بیگ ہاتھوں میں اُٹھار کھے ہے۔

گویا وہ ان کی طرف سے بالکل بے فکر تھے اوراس خیال میں سے کہ وہ اس قدر جلد نہ خانے سے باہر آئی نہیں کھے ۔ جب وہ سب ان کی زدیر آگے تو محمود نے بلند آواز میں کہا: '' خبر دار! تم لوگ اس وقت پوری طرح ہاری زدییں ہو۔ سامان نیجے میں کہا: '' خبر دار! تم لوگ اس وقت پوری طرح ہاری زدییں ہو۔ سامان نیجے گرا دو اور ہاتھ اویرا تھادو۔''

وہ بُری طرح اُچھلے ، ان کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ چہروں پر بے تحاشا دہشت دیکھنے میں آئی۔ ان سب کے ہاتھوں سے سامان چھوٹ کر گر گیا اور ان کے ہاتھا و پراُٹھ گئے۔

> ''اب اس سامان سے دس قدم بیجھے ہٹ جاؤ۔''ا کرام بولا۔ انھوں نے اس پر بھی عمل کیا۔

> > '' کیوں نو از خان اورانسپی<sub>ٹر عا</sub>می خان! کیسی رہی؟''

انسپکڑ عامی نے کہا: '' تم حیزت انگیرلوگ ہو۔ کیوں نہ ہم اندر بیٹے کر بات کرلیں ہم



الوگ ضرور بچھ سوال کرو گے ، تو ہم جواب دیں گے۔ ہم بچھ اور بھی کا م کی باتیں بتا ئیں گے ،اگرتم لوگ سننا بیند کرو!''

> ''ہم کن لیں گے، لیکن ایک خیال رہے!''محمود نے منھ بنایا۔ ''وہ کیا؟''

'' ہم سے کوئی جالا کی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔'' فاروق مسکرایا۔ '' ٹھیک ہے،اس کا خیال رکھیں گے۔''

اب وہ سب اندرآ گئے۔نواز خان انھیں اس کمرے میں لے آیا،جس میں پہلے بھی وہ اس سے ملا قات کر چکے تھے۔ جب سب اطمینان سے بیٹھ گئے ، تب نواز خان نے کہا:'' ایک تجویز ہے ، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی !''

"كيامطلب؟" تينول نے چونک كرايك ساتھ كہا۔

"ان بیگوں میں بے شار دولت ہے۔ ہم لوگ نہ جانے کب سے بیکھیل کھیل رہے ہیں۔ بیساری دولت خاموش سے تم لوگ لے لو۔ بس ہمیں جیل نہ جھیجو، معاملہ یہیں ختم کر دو۔ معاملہ عدالت میں گیا تو بید دولت تو بھر سر کاری خزانے میں جمع ہوگ نہ تھیارے ہاتھ کی بھر کے اس ماری دولت کے ہاتھ کی گھا ہے گا و نہ ہمارے ،لیکن جماری تجویز کے مطابق آب لوگ اس ساری دولت کے مالک بن جا کیس کے اور کی کوکانوں کان خرنہیں ہوگی۔''

'' لیمنی تم رشوت میں بیرساری دولت ہمیں دینا جا ہے ہو؟'' '' ہاں بالکل۔''

''اس میں ایک مشکل ہے ہے کہ ہم نے بیاکا م زندگی میں بھی کیا ہی نہیں۔''

ماه تامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی ۱۵۳

"تواب كرلين!"

'' میں کام ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ، نہ ہم نے خود سکھنے کی کوشش کی ہے ، اس لیے کیسے کزلیں ؟''

'' بیر بہت آسان کام ہے، بہت آسان ہے۔''

''سیآ سان ترین کام بھی ہمارے لیے مشکل ترین ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ہم نے جب ہے ہوش سنجالا ہے،حلال روزی ہی کمائی ہے۔حرام روزی کے تونز دیک بھی نہیں گئے۔
لہذا تمھاری پیش کش کوہم تمھارے منھ پر مارتے ہیں اورتم پُرسکون انداز ہیں جیل جاؤ۔
جیل تواب شمیں جانا ہوگا،لیکن میتو بتاؤ، تمھارا گئے جوڑ کیسے ہوا؟''

''عائی خان اوراس کے ماتحت یہاں نے نے گے تھے۔ اپنی دنوں میں نے ایک داروات کی تھی، انھوں نے مجھ پرشک ظاہر کر دیا۔
عائی خان پوچھ گچھ کے لیے میرے پاس آیا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی پیچان لیا کہ دشوت کھانے والا ہے، لہذا اسے بڑی رقم کی پیش ش کردی۔ اس نے خوش سے رقم قبول کرلی۔ اس کے بعد ہم دوست بن گئے اور ال جل کر یہ کام کرنے گئے۔ اب جب پولیس ہی داروا تیں کرنے والوں کی ساتھی بن جائے تو پھر ڈرکیما ۔۔۔! بس حماوتو بلا وجہ ہمارے داروا تیں آگیا، ورنہ یہاں تو کئی کو گانوں کان پتائیس تھا کہ ہم ریکام کرتے ہیں۔''

" ہوں ..... تو تم ہمیں بھی عامی خان سمجھ رہے ہو؟"

''نہیں ،تم لوگوں کے چہروں سے صاف ظاہر ہے کہتم نے زندگی میں بھی رشوت نہیں لی ، نہلوٹ مار کی ہے۔''اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔



'' بس نو پھر ہم ہے کام کریں ہے بھی نہیں تم جننا جی جا ہے زور لگا لو، للہذا جیل تو اب شہمیں جانا ہوگا۔''

اکرام کے ماتحت انھیں لے جانے کے لیے پہلے ہی تیار کھڑے تھے۔ان کے ۔ اشارے پر حرکت میں آگئے۔

''اب ....اب ہمیں کیا کرناہے؟''محمود نے ان سے کہا۔

''اب ہمیں کیا کرنا ہے! بس دارالحکومت چلتے ہیں ۔امی جان ہمارے! نظار میں بیٹی میں میں کیا کرنا ہے! بس دارالحکومت چلتے ہیں ۔امی جان ہمارے! نظار میں بیٹی ہوں گی ۔ان کی بھی دو چارسنی پڑیں گی ،لیکن اس سے پہلے ہم مائی مگو سے ملاقات کرس گے۔''

'' اوہ ہاں ہیں بہت ضروری ہے ، در ندائھیں شکایت ہوگی ، ہم ملے بغیر ہی ملے گئے ۔''

؛ 'بس تو پير <u>چاتے ہيں ۔</u> ''

جلد ہی وہ مائی بگو کے دروازے پر دستک دے رہے تھے ، پھر جو نہی دروازہ کھلا مائی بگو مارے خوشی کے چلائی '' آگئے ، فرشتے آگئے۔ آجا ئیں ،اندر آجا کیں ۔ ایس نے تمھارے لیے کھانے کی طرح آجا کیں ۔ بیس نے تمھارے لیے کھانے کی طرح طرح کی چیزیں تیار کی ہیں ۔ میں کہتی تھی ،تم جانے سے پہلے جھے اور جماد سے ملئے ضرور آئے ۔ کیوں جماد!''

"'الى بان! كى "

''آپ نے کیا کہا ماں جی ! فرشتے ۔۔۔۔۔لیکن ہم توانسان ہیں۔''

المام ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۰ میسوی (۱۵۵)

WAYNAMED AND STREET THE

"میر ہے اور جماد کے لیے تو فرشتے ہی ٹابت ہوئے ہو۔

'' تم جو بھی ہو، بہت عظیم ہو۔ دوسروں کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دینے والے ، اپنا وفت اور اپنی ہر چیز قربان کردینے والے ، اپنا وفت اور اپنی ہر چیز قربان کردینے والے ، اپنا آپ کوخطرات میں ڈال دینے والے ۔ اپنا والے ۔ ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

''بس مال جی!بس، ورنہ ہم مارے گھبرا ہٹ کے یہاں ہے دوڑ لگا جا کیں گے۔'' محمود نے واقعی گھبرا کر کہا۔

''ارے نہیں ، میر کھانے کون کھائے گا۔ میں نے ساگ پکایا ہے، قیمہ کریلے۔ اور مونگ کی دال تیار کی ہے،اندر آجاؤ۔''

وہ دونوں انھیں کھینے کراندر لے آئے۔اندرواقعی کھانا تیارتھا۔اب جوانھوں نے وہ کھانے کے اس خوانھوں نے وہ کھانے کھائے تیارتھا۔اب جوانھوں سے آنسو کھانے کھائے کھائے کو انھیں مزہ ہی آگیا۔ان میں اس قدر مرچیں تھیں کہ آنکھوں سے آنسو ہینے لگے۔

'' یہ، بیرکنیا .....! تم تورونے لگے،میرے بچے؟''

'' میں سیرتو خوشی کے آنسو ہیں مال جی!'' فاروق نے بہت مشکل سے کہا۔

'' ویسے ماں جی! کھانا ہے واقعی بہت مزے کا۔''

" في - "اس نے خوش ہو کر کہا۔

'' ہاں ، بالکل سے ۔اصل مزے تو ان ہی کھانوں میں ہوتے ہیں ، جو خلوص سے تیار کیے جائیں ۔''

" جیتے رہومیرے بچو! ہم اپی زندگی کے آخری سانس تک شہیں بھلانہیں



بائیں گے۔''

یا یں ہے۔

پر وہ اُٹھ کھڑے ہوئے ، تہا د، محمود اور فارون ہے گرم جوثی ہے ملا اور فرزانہ کو مائی

بگر وہ اُٹھ کھڑے ہوئے ، تہا دہ محمود اور فارون ہے کرم جوثی ہے ملا اور فرزانہ کو مائی

ہلاتے رہے ، یہاں تک کہ وہ ان کی نظروں ہے اوجھل ہوگئے ۔

جونجی انھوں نے اپنے گھر کے در وازے پر دستک دی ، ان کی والدہ کی چہکتی آواز

ہونجی انھوں نے اپنے گھر کے در وازے پر دستک دی ، ان کی والدہ کی چہکتی آواز

نے ان کا استقبال کیا: ''لیجے ، آگئے میر ہے سپوت! انھیں تو ہر قدم پر کیس مل جاتے ہیں

اور گھر میں کھانے ٹھنڈ ہے ہوتے رہتے ہیں ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟''

در وازہ کھلئے پر وہ اندر داخل ہوئے تو گھر کا صحن مزے مزے کے کھانوں کی خوش ہوسے در وازہ کھلئے پر وہ اندر داخل ہوئے تو گھر کا صحن مزے مزے کے کھانوں کی خوش ہوسے در وازہ کھلئے پر وہ اندر داخل ہوئے تو گھر کا صحن مزے مزے کے کھانوں کی خوش ہوسے در وازہ کھلئے پر وہ اندر داخل ہوئے تو گھر کا صحن مزے مزے کے کھانوں کی خوش ہوسے

دروازہ کھلے پر وہ اندر داخل ہوئے تو گھر کالمحن مزے مزے کے کھانوں کی خوش ہوسے مہک رہا تھا اور بیگی مجشید انھیں دیکھ دیکھ کر کر سے منھ بنارہی تھیں۔اب بیداور بات ہے کہ ان کے اس اندازے بھی محبت ہی محبت شیک رہی تھی۔

تحرير سيجنج واليانونهال ياد ركهيس

 تمهاري ناني

فرزانهروحي اسلم بسعودي عرب

ایک کویل کسی شریر یہ بیچے کی غلیل کا نشانہ بن گئی۔اس کا ایک پُر زخمی ہو گیااوروہ ایک انگور کی بیل پر گری ،اور و ہیں بیٹھی رہ گئی۔کویل نے سوچا کہ جب تک اس کے زخم محیک نہ ہوجا کیں ،وہ انگور کھا کر گزارا کرے گی۔

اُدھراک لومڑی بہت دنوں ہے اس انظار میں تھی کہ کب انگور کی بیگوں پر لئلے ہوں اور وہ انھیں ایک ہے ۔ انگور کا خیال آتے ہی اس کے منھ میں بانی بھر آتا اور وہ للجائی ہوئی نظروں ہے انگور کی بیل کور کیے کراندازہ کرتی کہ کب منھ میں بانی بھر آتا اور وہ للجائی ہوئی نظروں ہے انگور کی بیل کور کیے کراندازہ کرتی کہ کب انگور کی بیل آئے گا اور وہ آتھیں بند کر کے انگور کی بیل آئے گا اور وہ آتھیں بند کر کے انگور کھائے گی ۔ لومڑی نے سوچا، آج انگور کی بیل دیکھ آق ک کہ کتنے کیے ہیں اور کتنے کی المؤرا وہ ایکی تھی۔ وہ انگور کی بیل تک پنجی ، جو پہلے ہے کا فی بھیل چکی تھی اور خوب للمؤرا وہ ایک تھے۔ ابھی اس نے او پر دیکھا ہی تھا کہ کویل کوی۔

لومڑی بولی: ''کون ہے؟'' ''کوکوکوکو۔۔۔۔'' کوکل پھرکو کی۔

شایدانگور کی چوکیداری پر کوئی پرندہ ہے۔لومڑی نے سوجا، پھر بلند آواز سے بولی: '' کون ہے انگور کی بیل پر؟''

کویل نے دل میں سوجا۔ بیلومڑی تولا کیجے سے انگور کو دیکھ رہی ہے، کہیں جھیٹ ہی نہ لے۔اگرابیا ہو گیا تو بیل ملے گی اور میں گرجاؤں گی۔ بھرتو بیہ مجھے زندہ ہی کھالے گی۔

ماه نامه بمدردنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی ا

کو بل کوتر کیب سوجھی ، بولی: ' ' میں انگور کی بیٹی ہوں۔' ''انگور کی بیٹی؟ ہیں ۔۔۔۔ بیہ کیا رشتہ ہے؟''لومڑی جیران ہور ہی تھی ۔ کویل پھرکوکی اور بولی: ''اس پودے نے جھے اپنی بٹی بنایا ہے اور کہا ہے کہ میں اس کی دیکھے بھال کرتی رہوں کہ جمیں کوئی اسے پکنے سے پہلے ہی تو ڑنہ لے۔'' کویل کی بات س کرلومڑی ہولی: ' دشتھیں تو اس وقت آم کے پیڑ پر ہونا جا ہے یا جامن کتر نا جا ہے۔تم انگور کی نا زک بیل پر کیوں قبضہ جمائے بیٹھی ہو؟'' کویل بولی:'' اورتم یہاں کیوں آگئی ہو؟ شہیں معلوم نہیں کہ انگور ابھی کیے ہیں اور کیے انگور کھٹے ہوتے ہیں۔'' الومر ی نوشی بی سدا کی جالاک، بولی: "وه میری نانی کی پر نانی کے دور میں انگور کھٹے ہوتے تھے۔اب ہمارے دور میں نہیں ہوتے۔''

کویل بھی لومڑی سے دو چار ہاتھ آگے نکلی ، جھٹ بولی: ''ہاں تو آم کے پیڑیر
بھی میری نانی کی پُرِ نانی جیٹا کرتی تھی ۔ ہم تو اب انگور کی بیل پر لٹک کر کو کتے ہیں۔
ہماری سریا آ واڈی کر انگورخوش سے رسلے ہو جائے ہیں اور خوب بھلتے پھولتے ہیں۔''
لومڑی بولی:'' تا کہ بیں آگر انگور کے خوشے اچک لوں ۔ تو لو، میں آگی۔'' یہ
کہہ کرلومڑی نے ایک چھلانگ لگائی ، تا کہ انگور کے خوشے کھا سکے۔

کویل چلآئی:'' مخصیر د ..... بید کیا کرر ہی ہو؟ تم بہت بڑی غلظی کرر ہی ہو۔اپنے بڑوں کی بات بھول رہی ہو۔''

لومۇي رك گئى: " كيول كيا موا\_"

المان ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۰ میسوی دون

کویل بولی: ''تنهیں یا رئیس ہے۔تمھاری نانی کی پَر نانی سنے کہا تھا کہ انگور کھٹے ہیں۔واقعی انگور کھٹے ہی ہیں۔''

لومڑی نے کہا:'' نانی کی پرنانی والی غلطی میں نہیں کروں گی اورانگور کھٹے ہوں یا میٹھے، میں انھیں ضرور کھاؤں گی''

کویل بولی: 'اگرتم نے بڑوں کی بات یا دندر کھی اوراس پر عمل نہ کیا توشیقیں سر اللے گی ۔ کھٹے انگور کھانے سے تمحفا را گلاخراب ہوجائے گا اور تم بیر کی کونہیں بتاسکو گ کدانگور کھٹے ہیں یا بیٹھے۔''

'' ہیں ..... بیر کوئل نے کیا گہا! میرا گلا خراب ہو جائے گا۔'' لومڑی سوچ میں پڑگئی۔

. کویل بولی: میرا کام تفاشه میں بتا نا ،سوبتا دیا ۔اب تمھاری مرضی انگور کھاؤیا

گلا بيجا ؤ ـ'

لومڑی سوچنے نگی۔ کیا کروں کیا نہ کروں۔ انگور کھا وُں تو گلاخراب ہوگا ، اگر گلا خراب ہوگا تو رات کو آ واز کیسے نکالوں گی۔ اگر آ واز نہ نکالوں تو میرے دوستوں کو کیسے پتا چلے گا کہ میں جاگ رہی ہوں یا سوچکی ہوں۔ اگرانگور نہ کھا وُں تو دنیا کو کیسے معلوم ہوگا کہ اتناع صہ گزرجانے کے بعداب انگور میٹھے ہوگئے ہیں۔

کو مین نے جب بید یکھا کہ لومڑی وہاں سے ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے تو بوئی: '' بی لومڑی! انگور کھٹے ہوتے ہیں اور ہمیشہ کھٹے ہی رہیں گے۔تم کیوں اپنا وقت برباد اور گلاخراب کرتی ہو۔ جاؤ، رات کے گانے کی تیاری کرو۔''





''کون سارات کا گانا؟''لومڑی نے یو جھا۔

کویل بولی:''وہی رات کا گانا جسے تمھاری نانی گاتی تھیں تو انگور کے خوشے پر جگنونا چنے لگتے ہتھے اور وہ جگنو کی روشنی میں انگورتو ڑ تو ڑ کر کھاتی تھیں اور دن میں شور میاتی تخییں کہ انگور کھٹے ہیں، تا کہ دومری لومڑیاں انگوزے دور رہیں۔'' " ایھا۔" کویل کی بات بن کر لومڑی چران ہوگئی۔ بولی: شمصیں کیے

کویل نے بتایا کہ ای انگور کی بیل نے مجھے سے پر انی کہانی سنائی ہے۔ لومڑی بولی: '' ٹھیک ہے تو پھر میں رات کوآ جاتی ہوں ، تا کہ سارے انگور میں خود ہی کھا جا ؤں ۔''



اه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵-۲ میسوی



جیسے ہی دن ڈ مطل اور اندھیرا جھانے لگا، لومڑی نے انگور کی بیل کے باس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ دیے پاؤں جب وہ وہاں پینجی تو دورہے ہی اس نے دیکھ لیا کہ انگور کے خوشوں پر جگنوناج رہے تھے۔

کو بل نے دیکھا کہلومڑی تو دُھن کی کی نکلی اور آ ہتہ آ ہتہ چلتی ہوئی آ رہی ہے تو دیک کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی لومڑی قریب آئی۔کوئل نے اپنے پر پھر پھڑا ہے۔ لومڑی جہاں تھی ، وہیں رک گئی۔ پھر خاموشی پاکر آ کے بڑھی۔

کویل نے اپنے پر پھر پھڑائے۔لومڑی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا '' کک

دد تم اری نانی - "كویل نے آواز بدل كركها-

'' مگران کا تو بہت عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے۔''لومڑی بولی۔

'' ہاں تمھاری نانی مرچکی ہے۔اُس کی روح تو زندہ ہے اور اسی انگور کی بیل پر

اومری اورزیادہ ڈرگئ: ''گرآپ کوتو بھیڑیے نے بھاڑ کھایا تھا!''

در بھیڑیا پھاڑے یا چیتا گھائے، مجھے تو انگور کھانے بتھے۔ سو ابھی تک میری روح انگور کی بیل پر انکی ہوئی ہے۔اچھا ہوا تو بھی آگئی میری تنظی لومڑی! اب دونوں

مل کرانگور کی بیل پر لٹکے رہیں گے۔''

لومڑی کے منھ پر ہوائیاں اُڑنے لگیں۔اس کا حال دیکھ کرکویل کی ہنمی حجھوٹ گئی اور اس کے حلق سے ایک گوک نکل گئی۔لومڑی چونک پڑی:'' ارے! بیتو کو ہل کی

الماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۰ عیسوی (۱۲۲)





آ واز ہے۔'

كويل ہوشيار ہوگئ اور ايك قبقهه لگا كر بولى: '' ما ما ماما۔ ميں دن ميں كويل بن جاتی ہوں اور رات میں تمھاری نانی ۔ آؤنا.....! میں شمعیں انگور کھلاؤں ۔ ، ونہیں نانی! انگور کھٹے ہیں ..... انگور کھٹے ہیں۔'' بیر کہتی ہوئی لوموی جنگل کی طر ف واپس بھا گ گئی۔لومڑی کو بھا گتا دیکھ کر کویل کی جان میں جان آ گئی۔اب بھی جب کو مل کسی درخت پر بیٹھتی ہے تو خوب کو کتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ہے کو کی جو میرے ساتھ اس درخت کا کھل کھائے ، مگر کوئی پرندہ جواب نہیں دیتا۔سوائے کسی د وسری کو میل کے جو کہیں آس پاس موجود ہوتی ہے۔البتہ انسان کو میل کی آ واز سن کر ☆ ضر ورخوشی محبوی کرتا ہے۔ (مامن) ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵-۲ میسوی





سیخی ہا نکنے کی بری عاوت کی وجہ سے سہیع اکثر مشکل میں پھنس جاتا تھا۔ ایک ون اس کا دوست شہیرا پٹا کھلونا ریلوے انجن لے کر دوستوں کو دکھانے اسکول آیا توسمیع نے حب عادت منھ چڑھاتے ہوئے کہا: ' یہ تو جانی والا انجن ہے۔ بھی میرے گر آ کر دیکھو،میرے پاس بحل ہے جلنے دالاا بجن ہے۔''

شہیر نے اس سے کہا کہ بیخی نہ بگھارو۔لیکن دل ہی دل میں وہ رنجیدہ ہو گیا کہ اُس کے کھلونے کو سمیع نے پیندنہیں کیا۔

ا یک دن سمیع گھر سے اسکول جارہا تھا کہ راستے میں اُسے ایک انتہائی خوب صورت چا قومِلا - بير پيلے رنگ کا تھا ،ليکن اُس کا دستہ نيلے رنگ کا تھا۔ دہ کھڑا ہو کر

اس ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۹۵ - ۲ میسوی (۱۲۵)

چاقو کود کیتار ہا ورسو چنا بھی رہا کہ بیک کا ہوسکتا ہے؟ اُس نے إدهراُ دهر دیکھا کہ شاید اُس کا مالک اسے نظر آجائے۔اُسے تھوڑی دور ایک بہت ہی جھوٹے قد دالا شخص نظر آیا۔ جو إدهراُ دهر زمین پرکوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ سیج نے اُسے آواز دی: '' بھائی! اگر تمھارا چاقو گرگیا ہے تو وہ مجھے ملاہے۔''

چھوٹے فد والے خفس نے اُس کی طرف دیکھا تو سے شیٹا سا گیا۔اُس کا قد بہت چھوٹا نقا الکین اُس کی عمر کافی زیادہ لگئی تھی۔اُس کا لباس بھی عجیب وغریب تھا۔اُس کے سر پر نے سبزرنگ کالباس بہت سے اس نے سر پر نے سبزرنگ کالباس بہنا ہوا تھا اور اُس کی ٹائلوں پر بہت لمبی جرابیس تھیں۔اُس نے سر پر اُسے سنوک وارٹو پی بہنے ہوئی تھی اجس کے بھند نے میں ایک تھنٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ اُسے سنوک وارٹو پی بہنے ہوئی تھی اجس کے بھند نے میں ایک تھنٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ اُسے سنوک وارٹو پی بہنے ہوئی تھی اُس کیا۔' جیمو نے قد والے شخص نے سنوس کی اُسے کا میر ایا معز اِس ہے اور تھا رانا م کیا ہے؟

''میرا نام سی ہے۔تمھارا جاتو عجیب طرح کا ہے۔میرے پاس گھر میں ایک جاتو ہے ، وہ تمھارے جاتو سے زیادہ تیز اورخوب صورت ہے۔'' سمیع نے حسبِ عا دت شیخی بھگاری۔

عزیق بھی بول اُٹھا:''میرا جاتو زیادہ تیز ہے۔ بیتو کسی درخت کے تنے کو منٹوں میں چیردے۔''

سمیع نے کہا:'' جھوٹ ،تم شخی بھگارر ہے ہو۔''

عنریق نے کہا:'' بیرکام تو تم بھی کررہے ہو، لیکن میں شمصیں سے بتار ہا ہوں اور تم حجوب بول رہے ہو۔''

اور پھر سمیج انتہائی جیران ہوا، جب عزیق قریبی ایک چھوٹے سے کیلے کے

الماه نامه مدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ عیسوی کا ۱۲۱



درخت کے پاس گیا اور جاتو ہے اس کے تنے کو فتا ہے کاٹ دیا، جس سے وہ دو مکڑ ہے ہوکر زمین پر گریزا۔ سمیع گڑ بڑا گیا۔اُس نے کہا:'' ٹھیک ہے تمھارا جا قوتیز ہے ،لیکن اگر اسی طرح تم درخت کا ٹو گے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔'' عزیق نے بیان کر کہا:'' میں صرف شمصیں دکھار ہا تھا 🖖

بھراُس نے گرا ہوا کیلے کا درخت اُٹھایا۔ جیب سے ایک ٹیوب نکال کرتنے پر ملی ۔ کٹا ہوا حصہ اُس کی جگہ پر رکھا۔ درخت پر ہاتھ پھیراتو درخت جوں کاتوں پہلے کی طرح ہو گیا ، جیسے بھی کٹا ہی نہیں تھا۔ پھراُس نے سمتے کو بتایا:''اب بیددوبارہ معمول کے مطابق اُ گنارہے گا۔میری اس ٹیوب میں سب سے مضبوط جوڑنے والی گوندہے۔'' سمیع نے اُسے جواب دیا:'' گھر میں میرے باس بھی الی گوند ہے، جو

ہرٹو ٹی چیز کو جوڑ دیت ہے۔



(شامن) ماه نامه بهرر دنونهال جون ۱۵-۲ میسوی



عزیق بولا: ''تم جھوٹ بولئے ہو۔ دنیا میں اس سے زیادہ مضبوط گوند کہیں نہیں ۔ یہ مصبوط گوند کہیں نہیں ۔ یہ مصارے یا وُل زمین سے جوڑ سکتی ہے۔''
میں یہ جواب دیا: ''تم شیخی خورے ہوتے مصاری بات توسنٹی ہی نہیں جا ہیے۔''

سمیع نے جواب دیا '' میں تا بت کردیتا ہوں۔'' پھرائیں نے جان ہو چھ کر سمیع کو عزر کے ہوائی دی تو جان ہو چھ کر سمیع کو جھکائی دی تو وہ زمین پر گرپڑا۔ عزریق نے جلدی جلدی جلدی اُس کے دونوں پیروں پر گوند جھکائی دی تو وہ زمین پر گرپڑا۔ عزریق نے جلدی جلدی جلدی اُس کے دونوں پیروں پر گوند لگادی۔ سمیع غصے میں بھرا ہوا جب پیروں پر دوبارہ کھڑا ہوا، تا کہ عزریق کو ایک تھیٹر بھی رسید کردے۔ تب اُسے اندازہ ہوا کہ عزریق ہی کہدرہا تھا، کیوں کہ اس کے پاؤں زمین پر دافعی جڑگئے تھے اوروہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ وہ غصے سے بولا: ''میرے قدم زمین سے جڑگئے ہیں۔ این گوند کا از ختم کرو۔''

عنر کی نے سخت کہج میں کہا:'' ہرگزئیں ،اپنے پاؤں جوتوں سے ہاہر نکالواور پیدل گھر جاؤ۔''

سمیج کو یہی کرنا پڑا۔اس نے جوتوں سے باوی نکالے اور عزیق کی طرف بڑھا اور چِلَا یا '' بیں شھیں سبق سکھا تا ہوں شمھیں انداز ہبیں ہے کہ میں اپنی جماعت میں سب سے تکڑ الڑ کا ہوں۔''

لیکن عزیق تیزی سے اُسے جھائی دے گیا۔ تب غصے میں جرے میج نے اُسے پھر لاکا را '' اس طرح جھکا نیاں دے کرتم کب تک بچتے رہو گے! میں پورے اسکول میں سب سے تیز بھا گیا ہوں۔ آخر میں شمصیں پکڑی لوں گا۔''

یہ ن کرعنر لیں نے اُسے بتایا کہ وہ دنیا میں موجود کسی بچے سے بھی تیز بھا گ سکتا ہے اور بیرحقیقت بھی تھی ۔عز لیں اتنا تیز تھا کہ چلنے میں ہوا کو مات دیتا تھا۔ سیجے اُسے کسی

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۷ عیسوی ۱۹۹

صورت نہیں پکڑسکنا تھا۔عزین گیماس پر بیٹھ گیا اور اُس نے سیج کونز دیک آنے دیا۔ جب وہ نز دیک آیا تو عزیق نے اُسے دھمکی رہتے ہوئے کہا:'' مجھے ہاتھ نہ لگا نا۔ شایدتم موج رہے ہو گے کہتم مجھے بڑے زور سے تھیٹر مار سکتے ہو، لیکن جواب میں جو تھیٹر شمھیں میں رسید کروں گاءاُ سے تھھارے چودہ طبق روشن ہوجا کیں گے۔'' سمیع کواس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔اِس نے عزین کوایک تھیٹر رسید کیا۔ تھیٹر کھا کرعنر لیں فور استنجل گیا اور اُس نے ایک جوالی تھیٹر سیج کواس شدت ہے رسید کیا كَرْسَمَةِ الْحِيلِ كَرِز مِين بِرِكُرا اوراُس نے تین قلابازیاں کھائیں۔وہ جب اُٹھ كر بیٹیا تو شايد وقتى طور پراينا ذىنى تو ازن كھو بيٹا تھا، پوچھنے لگا: '' بيہ مجھے كيا ہوا تھا؟'' عزیق نے اُسے یاد ولایا کہ اس کے تھیٹر نے اس کی بیر حالت کی ہے۔ حال آئکہ وہ پہلے ہی سہتے کو خبر دار کر چکا تھا۔ سمنیج اب رونے لگا تھا: '' میں این ای اور ابا کو بتاؤں گا، کیوں کہ وہ استے طاقت ورہیں کہتم میرے سامنے معانی کے لیے رگورگر اوکے۔''

طاقت ورہیں کہتم میرے سامنے معانی کے لیے رگورگراؤرگے۔''
عز بین کہتم میرے سامنے معانی کے لیے رگورگراؤرگے۔''
اور میں آرہے ہیں اور شمیں بتاہے کہ وہتم جیسے بہتمیز لڑکوں سے کیاسلوک کرتے ہیں؟
اور عنی آرہے ہیں اور شمیں بتاہے کہ وہتم جیسے بہتمیز لڑکوں سے کیاسلوک کرتے ہیں؟
سے نے اُدھر ویکھا جدھرعزیت نے اشارہ کیا تھا تو وہ جران رہ گیا۔عزیت کے لیے تڑنے کے ماں باپ جوشکل سے ہی خوف ناک نظر آتے تھے، آرہے تھے۔اور وہ استے لیے تھے کہ پہلے سے ہما کہ شاید وہ جن ہیں۔اُس نے فوراً فیصلہ کرلیا کہ ان کے ساتھ بہتمیزی اُس کے لیے فائد کے مندنہیں ہوگی۔اُس نے عزیت سے کہا:'' انھیں نہ بلاؤ، وہ بہتمیزی اُس کے لیے فائد کے مندنہیں ہوگی۔اُس نے عزیت سے کہا:'' انھیں نہ بلاؤ، وہ بہتمیزی اُس کے لیے فائد کے مندنہیں ہوگی۔اُس نے عزیت سے کہا:'' انھیں نہ بلاؤ، وہ بہتمیزی اُس کے لیے فائد کے مندنہیں ہوگا۔اُس نے عزیت سے کہا:'' انھیں نہ بلاؤ، وہ بہتمیزی اُس کے لیے فائد کے مندنہیں ہوگا۔اُس نے عزیت سے کہا:'' انھیں نہ بلاؤ، وہ بہتمیزی اُس کے لیے فائد کے مندنہیں ہوگا۔اُس نے عزیت سے کہا:'' انھیں نہ بلاؤ، وہ بہتمیزی اُس کے لیے فائد کے مندنہیں ہوگا۔اُس نے عزیت سے کہا۔'' انھیں نہ بلاؤ، وہ بہتمیزی اُس کے لیے فائد کے مندنہیں ہوگا۔اُس کے عزیس نے آخر ہے کہاں ہو؟''

WWW.PIKSUGETY.COM

عزیق نے بتایا:''میں جنگل میں رہتا ہوں۔'' پھراس نے سمیج سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ سمیج نے جواب دیا:'' گاؤں میں! جہاں ہمارا گھر سب سے بڑا ہے اور

سمیع نے جواب دیا: '' گاؤں میں! جہاں ہمارا گھر سب سے بڑا ہے اور اس میں بہت بڑا باغیچہ ہے اورا یک سوئمنگ پول بھی ہے۔''

عزیق نے اسے بتایا۔'' میں ایک قلع میں رہتا ہوں۔میرے باغ کی حفاظت کے سایہ کی حفاظت کے سے بیان کی جگر جیل ہے کے سے کے لیے بچاک مالی دن رات کا م کرتے ہیں اور ہمارے ہاں سوئمنگ بول کی جگہ جیل ہے جہاں کشتی چلتی ہے۔''

سمی میں کر پھر غصے میں آگیا۔ اُس نے عزیق کو پھر جھوٹا کہہ دیا۔
عزیق نے کہا: ''میں شہیں ایک تھیٹراور ماروں گا، اگرتم نے جھے جھوٹا کہا۔ میں تمھاری طرح شخی خورانہیں ہوں۔ میں جو بتا رہا ہوں، وہ ہی سے ہے۔ تم میرے ساتھ آ کو، میں شہیں دکھا تا ہوں۔''

اک نے سمج کو ہاتھ سے بھڑا اور اُسے کھنچنا ہوا لے کر چلا۔ بچھ ہی دیر میں وہ منزل تک بہن گئے۔ سمج کی آئیس سامنے کہنچ سے ، جو بہت بڑی دیواروں میں جڑا ہوا تھا۔ ای برزے لکڑی کے گیٹ کے سامنے بہنچ سے ، جو بہت بڑی دیواروں میں جڑا ہوا تھا۔ عزیق نے دروازہ کھولا تو اندر چھوٹا سانہیں بلکہ چراہ گاہ جتنا بڑا باغ تھا۔ وہ ایک بہت بڑے نے اندر موجود سے ، جس کے اطراف بڑے عظیم الثان برج کھڑے کو بڑے ساموری کی ایک جماعت تھی ، جو اسے بڑے یا غانی پر مامورتھی۔ پھڑ سے کی نظر جھیل پر بڑی ، جو شایداس قلعے کا سوئمنگ بول تھا اور اُس میں ایک کشتی بھی نظر آ رہی مقلم سے سے کے منھ سے بے اختیار لکھا: ' کتنی خوب صورت جگہ ہے۔' بھراس نے عزیق

سے بوچھا کہ کیا اُس کے باس کوئی سائیل ہے، کیوں کہ میرے باس گھر میں اتی خوب صورت سائیل ہے، جود نیا میں سب سے بہترین ہے۔اس کی گھنٹی کی آ واز اتن نیز ہے کہ اُس کے راستے میں کوئی نہیں آتا۔

عزین سے بیان کرکہا'' چلو، میں شھیں اپنی سائیل وکھا تا ہوں۔'' پھروہ فردیک ہے سائیل اسٹینڈ کی طرف گئے۔عزیق نے دروازہ کھول کر اس میں سے انتہائی خوب صورت سائیکل نکالی اور کہنے لگا۔'' بیسونے کی بی ہوئی ہے۔'' پھروہ اس پر حااور فورا ہی سائیکل فکالی اور کہنے لگا۔'' بیسونے کی بی ہوئی ہے۔'' پھروہ ان یا اور کھنٹی پڑ حااور فورا ہی سائیکل چلا تا نظروں سے غائب ہوگیا۔ پھروہ ا جا تک ہی آیا اور کھنٹی مجاتے ہوئے سیدھا سے کی طرف آیا۔ بیاس طرح کی او نجی آورا والی کھنٹی تھی ، جیسے سی کھنٹے گھرے گھڑیال سے آواز آر ہی ہو۔ سسے کو اپنے ہاتھ کا نوں پر رکھنے پڑے اور وہ پڑی ہشکل سے عزیق کی سائیکل کے راستے سے ہٹ سکا۔پھروہ چلا یا '' گھنٹی نہ بجاؤ، پر کی ہونے کا سے عزیق کی سائیکل کے راستے سے ہٹ سکا۔پھروہ چلا یا '' گھنٹی نہ بجاؤ، پر کے دور دی بیس بہرہ ہوجاؤں گا۔''

عنرین رک گیا۔ وہ سائکل سے اُڑا اور سیج سے پوچھنے لگا: '' کیا اُسے پچھ اور بھی دیکھنا ہے؟''

سمج نے کہا: 'اب مجھے گھرجانا جاہیے ، میراکتا انظار کررہا ہوگا۔ میں شرط
لگا تا ہوں کہ میرے کتے سے بہتر کوئی کتا ہو ہی نہیں سکتا۔ اُس کے ایک وفعہ بھو نکنے سے
بڑے بڑے واکو بھاگ جاتے ہیں اور اُس کے دانت استے بڑے اور تیز ہیں ہم اُنھیں
و کھ لوتو ڈرکر بھاگنا بھی بھول جاؤگے۔''

عزیق نے کہا''میرے پاس بھی ایک کتاہے۔وہ بھی بہت اچھا بھونکتا ہے۔ شمصیں اسے دیکھنا چاہیے۔اس کے وانت بھی بہت تیز ہیں ۔کل اسے گھاس کا نے والی



WAWATE PULLS IN PERSONS IN STREET

مشین بیندنہیں آئی ، نو اُس نے داخوں ہے وہ چبا ڈالی اور اگرتم بھا گنا جا ہوتو تم اس کی ٹائگیں دیکھے کرسمجھ جاؤ گئے کہاس ہے بھا گنا ناممکن ہے۔''

''اوہ! تم پھر پیخی بگھاررہے ہو۔''سمیع نے اُکٹا کرکہا۔عبرین اُسے لے کرایک بڑے کمرے کے پاس گیااوراس کا دروازہ کھولا اور اندرے ایک بڑے سائز کا کتا نگلاء جو كم عمرتها اليكن اس كا قد ڈرانے والا تھا۔ وہ مجونكا تو ایسے لگا جیسے كلاشنگوف سے فائر ہوئے ہوں۔اُس نے دانت میسے توابیالگاجیے بادل گرج رہے ہوں۔اُس نے اپنے بڑے بڑے دانت نکالے تو سمنج کو بسینا آ گیا۔ واقعی بیر کتا گھاس کا لیے والی مشین چباسکتا تھا۔ سمنے کے اختیار دوڑنے پرمجبور ہوگیا۔ وہ اُس کتے ہے بہت خوف زدہ تھا۔ کتا بھی سمیع کے پیخیے بھا گا۔ کتا جیے اس کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ وہ بار بار سے کے بیروں میں آتا۔ اُسے اب یقین ہُوچلاتھا کہ بیرکتااس کی ایک ٹا تگ بالکل ای طرح چیانے والا ہے، جس طرح اُس کے کتے نے ایک مرتبہاں کے بابا کی جیل جاڈالی تھی۔ بے جارہ سیج ننگے یا دُن بھا گتا ہوا گھر پہنچا۔ اے بہی ڈرنگارہا کہ اب اُس کی ایڑھی کتے کے منھ میں آنے والی ہے۔ آخروہ گھر میں کھیااوراندرے اُس نے گھر کا دروازہ بند کزلیا۔ وہ ایک کری پر گرگیا۔ نظے یاؤں دوڑ دوڑ كراس كى جرابوں ميں سوراخ ہو گئے اوراس كے دونوں بير بھى زخى ہو گئے تقے۔

را من بربالکل یقین نہیں آیا ہیں کوسارا قصہ سنایا تو انھیں اس کی بات پر بالکل یقین نہیں آیا ہمین پھر بھی وہ سہنے لکیں: ''اگر میر سیجے ہے تو شہریں ایک چیز یا در کھنی چا ہے۔ اگر دو بارہ تم نے کوئی بڑ ہا نکی تو کوئی عز با نکی تو کوئی عز با نکی تو کوئی عز با نکی عز بین سے ہو۔'' میں عز بین ہے کہ سیج نے دو بارہ بھی بڑنہیں ہا نکی ہوگی اور میں میر بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عز بین کا ہنس ہنس کر بُر احال ہوگیا ہوگا۔



### جھینک کی وہشن

شمينه پروين

سرمدار مان انتهائی دولت مند آدی تها .. و ایک نهاری کی وجهت این مزد از مان انتهائی دولت مند آدی تها .. و ایک نهاری کی وجهت این فرندگی سے عاجز آچکا تھا۔ مرض اس قدر شدید نها که زنده رہنا اس کے لیے کی عذاب سے کم نہیں تھا۔ طب کے شعبے میں بہتری آئی تنی اور بہت ہے، پرانے بہلک امرانس کا علاج دریا فت ہو چکا تھا ، لیکن بچھا یہے نے امراض بھی سائے آگئے نئے ، جن کا اُب تگ کوئی علاج دریا فت ہو چکا تھا ، لیکن بچھا یہے نے امراض بھی سائے آگئے نئے ، جن کا اُب تگ

سرمد نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی ،لیکن وہ جسم کو حرکت نہ دے سکا۔اس کی آئیسیں کھلی ہوئی تھیں،لیکن حواس پوری طرح کا منہیں کررہے تھے۔وہ یونہی بے حس وخرکت پڑارہا۔ بچھ دیر بعدوہ اپنی گردن کو حرکت دینے کے قابل ہوا۔اس نے گرون گھمائی اور آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔وہ جس ہال میں تھا ،اس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ نہیں



لگاسکا۔اسے ایبالگا جیسے دہاں کی دیواریں روشنی کی بنی ہوئی ہیں۔ ہرطرف روشنی کا حصار تھا اور درجهٔ حرارت بہت کم تھا۔اسے جھر جھری ہی آگئی۔ایک لمبی سانس لے کراس نے جھا جھم کو ڈھیلا جھوڑ دیا۔وہ جس بستر پر لیٹا تھا ،وہ انتہائی نرم و ملائم تھا۔اسے یہاں آئے ہوئے دن ہو گئے ،اسے اندازہ نہیں تھا۔

ا چا تک اسے کی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ اس طرف کی روشن دیوار ایک درواز ہے جتنی تاریک ہوگئی۔ اس تاریک علی سمت دیکھا۔ اس طرف کی روشن دیوار ایک درواز ہے جتنی تاریک ہوگئی۔ اس تاریک علی سے ایک شخص نمو دار ہوا۔ اس نے اطمینان کی سائس ٹی۔ وہ اس شخص کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا، جب ستقبل میں آنے کے بعدا سے مشین سے نگالا گیا تھا۔ پھر شاید علاج کے لیے چکا تھا، جب ہوش کر دیا گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھا، جو کمل طور پر گنجا تھا۔

''یہاں تو کائی سردی ہے!''سرمدنے آنے والے سنجے ڈاکٹر سے کہا۔ ''نہیں ، یہاں کا درجۂ حرارت مکسال رکھا جاتا ہے ، جو ہر آدمی کے لیے مناسب ہے۔ ہم بھی چند دنوں میں اس کے عاذی ہوجاؤگے۔''ڈاکٹر نے اسے تیلی دیتے ہوئے یو چھا!' و تمھارانا م سرمدہے'''

''ہاں، یہی نام ہے میرا۔''سرمدنے اس سے بو چھا'' کیا تم سرجن ہو؟''
و اکثر عجیب انداز سے ہسااور اس نے سرمد کے ماتھے پر لگا اشکرا تارتے ہوئے کہا:'' منہیں، اب سرجری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ۔ ہرمرض کا علاج مختلف شعاعوں اور روشنیوں سے کیا جا گاہے ،لیکن آج کے دور میں تو کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔''
اور روشنیوں سے کیا جا گاہے ،لیکن آج کے دور میں تو کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔''
سرمدکو ہوی جیرت ہوئی ۔ اس نے بوچھا '' تو پھرانسانی اعضا کی تبدیلی کاعمل

الماس ماه نامه بمدردنونهال جوان ۱۵۱۰ میسوی (۱۹۵)

ڈاکٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا: 'سمارا کام صرف شعاعوں سے کیا جاتا ہے۔ صدیوں پرانے اوزار اب استعال نہیں ہوتے۔ بہاں زیادہ ترکام روبوٹ سے لیا جاتا ہے۔ تمھارا جسمانی معائنہ کمل ہو چکا ہے اورتم ایک ماہر امراض کے زیر نگرانی ہو۔' لیا جاتا ہے۔ تمھارا جسمانی معائنہ کی معنے کی ایک ٹیوب نکالی اور سرمد کامنھ کھول کر میں جوب سے شخشے کی ایک ٹیوب نکالی اور سرمد کامنھ کھول کر شوب کے براگا بٹن دبایا تو سزرنگ کی روشن نکلنے گی۔ اس معائنے کے بعدائی نے بعدائی نے کے بعدائی نے کے بعدائی نے کے بعدائی نے کے بعدائی ہوں؟''

ڈاکٹرنے اسے بتایا ''میہ اسپتال کا ایک برنالال ہے، جس میں ہر آ دمی روشیٰ کی دیواروں کے ذریعے سے علا صدہ رکھا جاتا ہے۔ ہم ان روش دیواروں کوحفاظتی دیوار کہد سکتے ہو۔''
دیواروں کے ذریعے سے علا صدہ رکھا جاتا ہے۔ ہم ان روش دیواروں کوحفاظتی دیوار کہد سکتے ہو۔''
دیواروں کے ذریعے سے علا صدہ رکھا جاتا کہ میں ایک ماہر امراض کی ذرینگرانی ہوں۔ کیا انھوں نے میرے مرض کا علاج ڈھونڈ ذکالا ہے؟''

ڈاکٹر جواب دینے سے پہلے مسکراتا رہا ، پھر بڑے نرم کہجے میں کہا: ''میرے دوست اسلمن رہو۔ نیا میں کہا: ''میر کا دوست اسلمن رہو۔ تھو کہ اب تمھارا مرض گئی گزری بات ہو گئی۔ اب دنیا میں ہرمرض کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تتمیں یہاں کوئی مریض نظر نہیں آئے گا۔''

ای دوران اس نے سرمد کی ایک انگی میں ایک فینتہ سالگا دیا ، جس میں سے نیلے رنگ کی شعا ئیں نکل رہی تھیں ۔

''نو کیا د نیا میں ایک میں ہی مریض ہوں؟''

" ال اس الله مريض موجو ماضي سے يہاں جھيج كئے مور علاج كے

ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵ ۲۰ عیسوی (۱۷)

بعد ہم شہمیں واپس ماضی میں روانہ کر دیں گے۔'' ''اور وارڈ میں میہ جود وسرے مریض ہیں ، وہ .....'' سرمدنے تعجب سے یو چھا۔ '' وہ مریض نہیں ہیں۔''ڈاکٹرنے سرمد کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا۔'' وہ سب کئی نہ کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں یاا بنی کسی ضرورت کے تحت آئے ہیں ۔'' سر مدنے روشنی کی دیواروں کے بارغور سے دیکھنے کی کوشش کی ۔ ڈ اکٹرنے مزیدوضاحت کی: ''تمھارے سامنے والے کمرے میں جوآ دی ہے، وہ ا پی ٹائلیں تبریل کرانے کے لیے آیا ہے۔ برابر والے کمرے میں ایک شخص اپنا خون تبزیل کروار ہا ہے، تا کہ وہ زیادہ چست رہ سکے۔ بائیں طرف والے کمرے میں ایک آ دمی اپنا د ماغ تبدیل کروار ہاہے۔وہ جا ہتاہے کہاس کا نیاد ماغ تیزی سے فیصلے کر سکے۔'' '' بہت خوب۔'' سریدخوتی ہے کھل اٹھا ''اس کا مطلب ہے میں نے دوستوں كالمنتوره مان كراحيها كيارا گراس دوريبن موتا تو شايدم چكاموتا.'' دُ اکْرُ نے کہا: '' ہاں ،تم نے اچھا فیصلہ کیا تھا۔اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تمھارے مرض کاعلاج معلوم کرلیا گیاہے ،اب دوا تیار کی جارہی ہے۔' سرمدنے تجس ہے یو جھا:'' دواکون تیار کررہاہے؟'' '' ماہرامراض۔'' ڈاکٹرنے جواب دیا۔'' میں شہیں یہی بتانے آیا تھا کہ دوا کی تیاری میں چند گھنٹے لگیں گے۔ ماہر امراض کوتمھارے مرض کی تحقیق کرنے کے لیے صدیوں برانی کتابوں کو کھنگالناپڑاہے۔'' یہ من کر سر مدنے پُر جوش کہج میں کہا: '' میں جلدا زجلد صحت یا ب ہونے کے بعد

الماس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ ۱ عيسوى ( المال)

ہا ہرنگل کراس دنیا کودیکھنا جا ہتا ہوں۔ یقینا بید نیا جنت سے کم نہیں ہوگی۔'' ''محیک ہے، تمھا ری میہ خوا ہش جلد پوری کردی جائے گی۔ابتم آرام سے لیٹ کرانظار کرو۔''

ڈ اکٹر واپس روشن دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار کے قریب پہنچتے ہی اس میں پھر دروازے کے برابرتار کی پیدا ہوگئ اور ڈاکٹراس میں داخل ہوکر غائب ہو گیا۔سرمد ا تظار كرنے لگا۔ سردى سے اس كے بدن ميں كيكى ى پيدا ہور بى تقى۔ وہ لينے لينے ماضى كے خیالوں میں گم ہوگیا۔وقت گزرہیں رہاتھا۔اس کے کان آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ ا چا تک اے کی کے قدموں کی جا ب سنا کی دگی۔اس نے چونک کرروش ویوار كى طرف و يكھا۔ ديواريس اي طرح درواز نے جنتني تاريكي ظاہر ہو كی۔ اِس تاريكي میں سے سفید کوٹ بہنے ایک آ دی نمودار ہوا، جس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک بیک تھا۔ایبا بیک ڈاکٹر وں کے پاس ہوتا ہے۔اس کے پیچیے وہی گنجا ڈاکٹر تھا، جو کچھ دیر پہلے اس کے باس تھا۔وہ دونوں قریب آئے تو سرمد چونک گیا۔وہ دِ ونوں ہی صنجے ہتھے۔ '' ماہرِ امراض؟'' سرمدنے آہتہ آواز میں یو چھا۔ " "ال الميام امراض بين " بهله والے منج ذاكم نے بتایا : "تمھاري دواتيار ہوگئي ہے۔" . '' 'بهت بهت شكريه ـ ''

دوسرے شخبے ڈاکٹر نے اپنا بیگ کھولا ،جس میں مختلف رنگوں کی ٹیوبیں اورسرنج نظر آ رہی تھیں۔ ماہر امراض نے ایک سرنج اٹھائی اوراس کے سرے پر گلی بلاسٹک جیسی تنہ الگ کردی۔ اس سرنج کا سراگول تھا ،کین اس میں سوئی نہیں تھی ، بلکہ ایک ننھا سا سوراخ

الماس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی (۱۷)

تھا۔ ڈاکٹر نے سرنج کا گول سراسر مد کے بازوے لگادیا۔ اس کا خیال تھا کہ سوراخ میں سے سوئی باہر نکلے گی۔ سوئی کی چین ہے وہ ڈرسا گیا، لیکن معمولی سے گدگدی ہوئی اور سرنج ہٹالی گئی۔ اسے ذرائجی تکلیف نہ ہوئی۔ وہ ڈاکٹر کی طرف د کیھے کرمسکرانے لگا، لیکن ڈاکٹر کے چرے پر جوالی مسکراہٹ دیکھنے سے پہلے ہی وہ گہری نیندسو چکا تھا۔ ڈاکٹر ول نے اسے غورے دیکھا اور تاریک دروازے کی طرف بڑھ گئے۔

.....<del>\</del>

اس کی آنکے کھلی تو صبح ہو پیکی تھی۔ اسپتال کے اس کر بے میں صبح وشام کا اندازہ
لگانا مشکل تھا، لیکن وہ ڈاکٹر سے من چکا تھا کہ اگر کمر نے میں خٹکی کم ہوتو اس کا مطلب ہے
کہ دن نگل آیا ہے۔ ایک آدمی اس پر جھکا ہوا کھڑا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ
ماہر امراض تھا۔ وہ ایک گول ی نگئی ہے اس کا معائنہ کررہا تھا۔ ڈاکٹر اس چیک دارنگلی کو
ہرمد کے جسم کے مختلف حصوں میں داخل کررہا تھا، لیکن اسے بالکل تکلیف نہیں ہورہی تھی۔
ہرمد کے جسم کے مختلف حصوں میں داخل کررہا تھا، لیکن اسے بالکل تکلیف نہیں ہورہی تھی۔

مرمد کے جسم کے مختلف حصوں میں داخل کررہا تھا، لیکن اسے بالکل تکلیف نہیں ہورہی تھی۔

ڈ اکٹر نے بتایا۔ ' میہ مرض کی کیفیت معلوم کرنے کا آلہ ہے۔ مین معائے کے بعد اس نتیج پر پہنچا ہوں کہتم جس مرض کی وجہ سے پریشان سے ، وہ کمل طور پرختم ہو چکا ہے۔' ڈ اکٹر نے ایک بٹن د بایا اور آلہ تشخیص کی روشنی بچھ گئی۔ سرید کی آئکھوں میں خوشی سے آنسو جھلملانے گئے۔

''خدا کاشکر ہے۔''اس کے منھ سے نگلااور ساتھ ہی اے ایک زور دار چھینک آگئی۔ '' یہ کیا ہوا!'' ماہرِ امراض بدخواس ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔

المان ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵-۲ میسوی (۱۷)

'' بیجھ بیس ۔'' سرمدنے اطمینان ہے کہا:'' مجھے چھینک آگئی تھی۔شایدسر دمی کی وجہ سے مجھے زکام ہو گیا ہے۔''

'' چھینک!……زکام!'' ڈاکٹر کے لیے یہ دونوں الفاظ بالکل نے ہے۔ ڈاکٹر کے چیرے سے خوف جھاک رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا کرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ داڑتا ہوا کرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دائیں آیا تو اس کے ساتھ سیاہ کوٹ بہنے دوآ دمی اور تھے۔ سرمد نے جیرت سے دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں بھی شخیج تھے۔ سرمد نے ان کے چیرے سے اندازہ لگالیا کہ وہ بہت یہ بینان اورخوف زدہ تھے۔

سرید کو ای وقت ایک اور جھینک آگئی۔ اس نے کہا '' کیا بات ہے؟ آپ لوگ کیوں پر نیٹان ہیں ، مجھے صرف معمولی ساز کام ہوا ہے۔''

تینوں گنجوں نے چہرے پر گیس ماسک لگا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے سر مدکو ہا زوؤں میں جکڑ لیا۔

''جھے افسوں ہے دوست!' قریب کھڑے ہوئے ماہر امراض کی آواز آئی:

''تم جے زکام کہدر ہے ہو، ہیمرض ہمارے لیے نیا ہے اور ہمارے باس اس کی کوئی دوا

'ہیں ہے۔ پرانی کتابوں نے نیخہ تلاش کرنے میں بہت وقت کیے گا اور اس دوران اس

مرض کے پھلنے کا خطرہ ہے۔ میرے علاوہ اعلا حکام کا بھی کہی خیال ہے کہ اس خطرنا ک

مرض کو پہیں پرفورا ختم کردیا جائے اوراس کا ہمارے پاس صرف ہی طریقہ ہے کہ ۔۔۔۔۔۔۔

ڈاکٹر نے ایک آوئی کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا اور سر نج سرمد کے بازو سے

دگادی۔ چند سیکنڈ کے اندرہی سرمد کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ مرض کے ساتھ ساتھ

مریض بھی ختم ہو چکا تھا۔



## إدهرأوهرسے

کہ وہ مشاعرے کی صدارت کرنیں۔'' تکیل مجبور ہوگئے۔ تمام شاعر جب كلام يراه کي اور صرف دو شاعر باتي رہ گئے، لینی جگرصا حب اور خودشکیل جوصدر تھ،اس لیے آخری شاعر کے بعد فورا تعلیل ما تک پر ابنا کلام سانے آگئے، تا کہ جگرصاحب سے آخریس کلام سنا کیں۔ لیکن جگرصا حب اُٹھ کر مائک پرآ گئے اور كهنے لگے: "آپ صدر بين ، آب سب ے آخرین اینا کلام سائے گا۔" اس پرشکیل فورا بولے . ' حکرصاحب! اگرآپ مجھے صدر مانتے ہیں تو میں بحثیت صدرا ب کوظم دیتا ہوں کہ آب سب سے آخر میں کلام سنا کیں گے۔'' محفل میں قبقہے بلند ہوئے اور

شاگرد کی صدارت میں مرسله: شائله ذيثان، لير مشهور شاعر شکیل بدایونی ، جگر مراد آبادی کے شاگردیتھے اور ان کی بری عزبت كرتے تھے۔ايك بار راندير (سورت) میں شکیل بدا ہونی کی صدارت میں مشاعرہ تھا۔ بیرونی شعرا میں حضرنت جگرمراد آبادی بھی تشریف لائے۔ مشاعرہ شروع ہونے ے سلے شکیل نے ما تک برآ کر کہا: "چول کہ جگر صاحب میرے بزرگ ہیں، اس کے میں اس مشاعرے کی صدارت کرنے کی كتاخينبين كرسكتا-"

جگرصاحب نے فور آما تک ہاتھ میں لیا اوركها: " اگر تنكيل مجھے اینا بزرگ تنگیم كرتے . ہیں تو بحیثیت استاد میں انھیں تھم دیتا ہوں ۔ جگرصا حب کوشکیل کی بات ماننی پڑی۔

اه نامه مدر دنونهال جون ۱۵۱۰۲ عیسوی

ول چسپ امریکی قوانین مرسله: عبدالرافع، ليافت آباد 🖈 ۱۹۳۰ء میں امریکی ریاست کیلی فورنیا کے شہر ''اونیٹریؤ' کی ٹی کونسل نے ایک قا نون کی منظوری دی ، جس کے تحت شہری حدود میں مرغ کے بانگ دینے پر یابندی لگادی گئی۔ای طرح ریاست: 'مشی گن'' میں قانون سازی کر کے آپریورٹ کی حدود کے ۱۹۰۰ فیٹ کے اندر مرغ کی اذان پر يا بندى لگادى گئى تقى \_ 🖈 کیلی فور نیا میں لائسنس حاصل کیے بغیر چوہے بکڑنے کے لیے چوہے دان یا کسی دوسری چیز کے استعال کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ای طرح ریاست'' اوہائیو'' کے شہر « و كليوليندٌ ' ميں بھي شكار كالائسنس حاصل کے بغیر چوہے پکڑنا جرم قرار دیا گیا تھا۔ 🖈 جنوں بھونوں کی کہانیاں سننا کس کو اچھا

''الی نوائے'' کے شہر''اربانا'' کی ٹی کونسل نے ایک قانون باس کیا ، جس میں جنوں کھوتوں کی ڈراؤنی کہانیاں سنانا جرم تھا۔

گلا دوسر نے کے خراٹوں پر قانون سازی صرف ریاست'' میسا چوسٹس'' میں ہی کی گئی مقتی ۔ کمرے کے دروازے اور کھڑ کیاں اچھی طرح بند کیے بغیر خرائے لینے کو جرم قرار ذیا گیا تھا۔

المرام یکی ریاست' ویک ورجینیا' کی کا وُنٹی '' کی ریاست' ویک منظور کردہ ایک کا وُنٹی '' کے منظور کردہ ایک قانون کے تحت یا دریوں پریہ یا بندی عائد کی گئی کہوہ اینے وعظ کے دوران کوئی لطیفہ مہیں سنا سکتے ۔

ليذر

مرسله: تحريم خان ، كراجي

روس کے سابق صدرخروشیف ایک

مرتبہ بہت بڑے جمع سے خطاب کرتے

ہوئے روس کے لیڈراٹالن پر تنقید کررہے

تھے۔خروشیف نے اسٹالن کےظلم و جراور

نہیں لگنا، لیکن امریکا کی ایک ریاست

01500

الرا الرا الرا عرسله: محد منيراواز، ناظم آياد ایک بہت ہی پیاسا کوا گرمیوں کے موسم میں یانی کی تلاش میں اوھر اُوھر کھوم رہا تھا۔ آخراہے ایک جگہ یانی کا منکا نظر آیا۔ اس کو و مکھ کر وہ بہت ہی خوش ہوا ، کیکن میرد مکھ کر مابوی ہوئی کیہ بانی بہت ہی نیجے فقط ملکے کی تہ میں تھوڑا سا ہے۔سوال . ریتھا کہ یانی کو کیسے او پر لائے اور اپنی چو چے تركر لے۔ اتفاق سے اس نے حكايات لقمان پر جور کھی تھی ۔ یاس ہی بہت ہے کنگر یڑے تھے ،اس نے ایک ایک ککراس میں ڈالنا شروع کیا۔ تنگر ڈالتے ڈالتے اس کی سانس میمول گئے۔ پیاسا تو تھا ہی بڈھال ہوگیا۔ ملکے کے اندرنظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ کنگر ہی کنگر ہیں۔سارا یا نی کنگروں نے ہی پی لیا ہے۔ بے اختیار اس کے منھ ے نکلا:''ہت تیرےلقمان کی۔'' بھر بے سدھ ہو کر زمین پر گر گیا اور

زیاد تیوں کی ایسی داستانیں سنائیں کہ مجمع دم بخود رہ گیا۔ مجمع میں کسی نے ایک چھوسٹے کاغذ کے کلانے پرلکھا: '' حضور! یہ سمارے مظالم ہورہ تھے،اس وقت آپ کیا کررہ جھے؟ آپ نے اس ظلم و جبر کیا کررہ جھے؟ آپ نے اس ظلم و جبر کے خلاف کیا اقدام کیے؟''اور اس کاغذ کے خلاف کیا اقدام کیے؟''اور اس کاغذ کے خلاف کیا اقدام کے جڑھا دیا۔

ية نكر اخر وشيف تك يهنج گيا \_ خر وشيف نے اسے پڑھاا درتھوری دیر کے لیے سکوت اختیار کیا۔ ایسا معلوم ہوا گویا وہ لاجواب ہو گئے ہیں ،لیکن پھر ڈانٹ کر یو جیھا:''جس نے بیسوال کیا ہے، وہ کھڑا ہوجائے!'' سوال کرنے والا خاموش ہوکررہ گیا۔ خروشيف نے پير كہا: "جس شخص نے سوال يوجها ہے، اپن جگہ پر کھڑ او جائے!" ميسوال يو چھنے والا پھر خاموش رہا۔ اس برخروشیف نے جواب دیا: د میں بھی اسٹالن کے ظلم وستم کے دور میں يمي يجهرر بالتفاء

بی چهرد باها-ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۰۲ میسوی (۱۸۳)

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



میں کر بے جاری بیوی بھی افسوس كرنے لگى، پھر چېك كر بولى: " كوئى بات نہیں۔تم کچھ فکر نہ کرو۔ ابھی بہت سے طواف باتی ہیں۔ اگلی بار میں اینے خدا كوار كے كے ليے راضى كرلول كى - "

مادرى زبان تحرير: مشاق احمد يوسفى

مرسله: يامرطابر الا بور

ایک دانا کا قول ہے، جوتھوڑی بہت ملاوٹ کے بعد ہم تک پہنچاہے اور آوی کیما ہی ہفت زبان کیون نہ ہو۔ گالی، گانے اور اور کنتی کے لیے اپنی ما دری زبان ہی استعمال کرتا ہے۔

ہمارے بڑے بڑے ماہرین معاشیات این ریورلیس ا در خطبات انگریزی میں لکھتے ہیں، کیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں گورنراستیٹ بینک بھی نوٹ اروو میں ہی گنتے ہوں گے۔''

 $\Delta \Delta \Delta$ 

مرگیا۔اگر وہ کواکسی بوتل کے اسال سے ایک ٹکی (STRAW) لے آتا تو منکے کے منھ پر ببیٹھا بیٹھا یانی چوس لیتا۔اینے دل کی مراد پالیتا، ہرگز جان ہے نہ جا تا۔

فر مالیش

مُ تَحْرِزِ: قدرت الله شهاب مرسله: عامر على منيالكوث

ایک میال بیوی بے اولاد تھے اور عے کی آرزولے کر فی کرنے آئے تھے۔ اینا پہلاطواف کر کے بیروالی آ سے تو بیوی نے بڑے یقین سے کہا کہ اب ان کی مراد ضرور بوری ہوجائے گی، کیوں کہ طواف کے دوران اس نے اللہ تعالیٰ سے بچے کے . علاوه اور پچھیس ما نگا۔

" الركاما نگاتها يا صرف بچه ما تگاتها؟" شوہرنے بگر کر کہا: ''اب اللہ کی مرضی ہے جاہے تو لڑکا ذے عیاہے تو لڑکی دے۔ اب وہ بچھ سے پوچھنے تھوڑی آئے گا۔اس وقت لڑ کے کی شرط لگادیتی تو لڑ کا ہی ملتا۔ بيهال کې د عالمجھي نامنظورنہيں ہوتی۔'

اها ماه ناجمه بمدر دنونهال جوان ۱۵ ۱۰۴ عیسوی



## بلاعتوال انعاكي أبهاكي محدفاروق دانش



اُس کی آنکھوں میں آنسوتھے۔ وہ دکھ بھری نظروں سے سامنے دیوار پرلگی تصویر کو دیکھنے رہے اور پھر ایسامحسوں ہوا جیسے وہ کی خیالی دِنیامیں کھو گئے ہوں \_ان کی آ تکھوں سے نکلنے والے قطرے میز پر گرے تو اچا تک وہ سنجل گئے۔انھوں نے جیب ے رو مال نکالا اورایے آنسوؤں کوصاف کرنے لگے۔

'' مجھے بہت افسوس ہوا عارب صاحب کی وفات کا جان کر!'' اب وہ کچھ

سنتجل ڪيج تھے۔



''جی!بس موت کا مز د تو ہرا یک کو چکھنا ہے۔'' پر پل صاحب نے ان کی بات کے جواب میں کہا۔

و ہ صاحب جوشکل وصورت اور اپنے لباس ہے کو کی سر کاری افسر معلوم ہوتے تھے، بولے:'''عارب صاحب میرے بہت اچھے استادیتھے۔''

''اچھا! آپ ای کالج میں ان کے شاگر درہے ہیں!'' پرنیل صاحب کو بیہ بات س کراورخوشی ہوئی۔ پر پل صاحب نے ان صاحب کو پھے دیر بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ ا نكارنه كريكے \_

پر میل صاحب نے چیرای کو بکلا کر جائے لینے کے لیے بھیج دیا۔ واو پرئیل صاحب سے کہدر ہے تھے: "میں دراصل اپنے بیچے کے داخلے کے سليل مين آيا تقالي

"جی، میں نے کارک کوفارم لانے کے لیے کہددیا ہے۔" جب کلرک فارم لے کرآیا تو انھیں سمجھانے لگا کہ اس فارم کے ساتھ کیا کیا دستاویزات لگیں گی اور پیر کہ فارم کب تک جمع کرایا جاسکتا ہے۔اس عرصے میں پرنیل صاحب کے پاس دو تین طالب علم اپنے کی نہ کی مسئلے کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے ليے آئے اور چلے گئے۔ ای دوران جائے آئی۔ چپرای نے جائے پیالیوں میں ڈ ال کران کے آگے رکھی۔ پرنپل نیازی صاحب نے انھیں جانے لینے کے لیے کہا۔ '' میں ان دنوں ایک بینک میں مینجر ہوں۔'' انھوں نے جا ہے کی چسکی لیتے ہوئے كها: " مين آج ہے ٢٠ سال پہلے اس كالج كاطالب علم تقاله ' وہ اپنى كہانى سنانے لگے تھے۔



" آپ کی طرح بہت ہے طالب علم اس کا کج سے ڈگریاں لے کر بڑے اہم عهدوں پر تعینات ہوئے۔ 'نیازی صاحب نے سر شاری کے عالم میں کہا۔ ''آپ نے درست فر مایا!''اس کے سنجیدہ چیرے بیر سکراہٹ آ گئی تھی۔ایک لہے کو ووہ بھرکسی اور خیال میں کھو گئے : ''ہماری کلاسیں دو بجے تک چلتی تھیں ۔ کوئی مسئلہ نہیں سلجھتا تھا تو ہم دہر تِک بیٹھتے تھے اور اسا تلزہ ہمیں پیریڈ کے علاوہ بھی فاضل وقت ( ع كريزهات تق- "

''اب تو نه پڑھنے والے رہے ہیں اور نہ پڑھانے والے!'' نیازی صاحب نے اُدای ہے کہا:''ہم تو ترس گئے ہیں کہ کوئی ایساماحول بے پڑھنے پڑھانے کا!'' '' ٹھیک فرمایا آپ نے !''آنے والے بینک افسر جن کا نام راشدعباس تھا،

اس ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۹ عیسوی (۱۸۹)

بو کے: '' وہ دور نہ صرف پڑھنے پڑھانے کا تھا، بلکہ لوگوں کو علم کے حصول کی طرف مائل کرنے کا بھی تھا۔''

وہ ایک بار پھر سنجیدہ ہو چکے تھے۔اُن کی نظریں بھرعارب صاحب کی تصویر کی جانب اُنٹھ گئیں۔اُن کی آئھوں میں کوئی پرانا منظر چل رہا تھا۔ان کے چہرے پرایک تاثر آتا اور چلا جاتا۔

''میرا ایک قرض تھا عارب صاحب کی طرف!'' اجا تک ان کے منھ سے الفاظ اوا ہوئے۔

''وہ کیا؟''نیازی صاحب اچا تک چونک پڑے۔

'' جن دنوں میں بہاں پڑھتا تھا، فیس تو گل کا رہے ماہا نہ تھی ، لیکن ہم شدید غربت کا شکار تھے۔'' وہ اداس لہجے میں بولے:''میرے والد مزدوری کرتے تھے، جانے ہمارا گھر کس مشکل سے چلارہے تھے۔''

''اوہ!' نیازی صاحب کوان کی کہانی سن کرافسوس ہوا، کیکن ساتھ ہی اس کیے وہ خوشی بھی محسوس کرنے گئے کہا کی غریب مزدور کے بیٹے نے انتہائی مشکل حالات میں اُن کے کالج سے پڑھ کر نہ صرف اچھے نمبرول سے امتحان بیاس کیا بلکہ وہ معاشرے کا قابل فرد بھی بنا۔

''اییا ہوا کہ امتحانی فارم جانے لگے۔امتحان کی گل فیس۱۱ ریے تھی۔وہ باوجود کوشش کے بیس ندادا کرسکا اور آخری تاریخ بھی آگئے۔'' بیر کہرکروہ کچھ دریے لیے رُ کے۔ ''پھر کیا ہوا؟''نیازی صاحب اجا تک جیران ہو گئے تھے۔



'' خدشہ نفا کہ میں امتحان میں شریک نہ ہویا تا ،لیکن جناب عارب صاحب کی عظمت کوسلام! جانے کیسے وہ ہر طالب علم کے بارے میں خبرر کھتے تھے۔''
'' پھر کیا ہوا؟''نیازی صاحب دوبارہ بولے۔

'' عارب صاحب نے مجھے بلایا اور بولے کہتم نے فارم کیوں جمع نہیں کرایا؟ میں نے اصل صورت حال بتا دی تو انھوں نے کہا کہ .....''

'' کیا کہا انھوں نے ؟''انھیں واقعہ سننے میں بہت دل چسی ہوگئی، وہ اس لیے بھی ان باتوں کو دل چسی سے سن رہے تھے کہ عارب صاحب سے کئی افراد کومختلف شکایات تھیں اور وہ اسٹاف میں ببندیدہ آئر دمی نہیں سمجھے جاتے تھے۔
عارب صاحب نے کہا:''نو پر اہلم!''

د اچھا!''

" ہاں! پھرانھوں نے اپنی جیب سے امتحانی فیس کی رقم دی اور جھے جمع کرانے کے لیے کہا۔ ساتھ ای کہا کہ جب میرے یاس رقم ہوجائے تو میں ادا کر دوں ۔ " یہ کہہ کر وہ ایک ہار پھر مغموم سے ہوگئے۔ان کی آئھوں میں آنسوآ گئے۔

''طالب علمی کا زمانہ شوخی کا ہوتا ہے۔'' وہ کہدر ہے تھے:'' میں نے فیس لے کر فارم بھرا،امتحان دیا اور پھروہ قرض بھول بھال گیا۔''

'' ہونہہ!'' انھوں نے ایک ہنکار انھرا۔

'' اب میرے پاس گنجالیش بھی تھی اور .....'' ایسا لگ رہاتھا کہ وہ عارب صاحب کی و فات کاس کر بے حدملول ہوئے ہیں۔



'' جانے کتنے طالب علموں کی وہ مدد کرتے رہے ہوں گے۔'' راشد صاحب نے کہا۔''افسوس! میراوہ قرض۔''

نیازی صاحب موج رہے تھے کہ عارب صاحب کے بارے میں اسٹاف کا گمان غلط تھا، جب کہ فطر تا وہ سید ہے، سیچے اور علم دوست انسان تھے۔ دہ در پر دہ اپنے شاگر دوں کی مدد بھی کرتے تھے اور اسٹاف ان کو بے ایمان، بے درد اور جانے کیا کیا کہتا تھا۔ '' کیا ان کے گھرانے میں سے کوئی ہے جن تک میں ان کی امانت پہنچا

'' کیا ان کے گھرانے میں سے کوئی ہے جن تک میں ان کی امارنت پہنجا سکوں!'' وہ چوں کہابنا قرض یا د کر بچلے تھے،اس لیے اس کی ا دائی کر کے اپنے آیپ کو اس بوجھ سے آزا د کرنا چاہتے تھے۔

'' فرنہیں ، شایدان کے گھرانے کا کوئی فرداب اس شہر میں نہیں ہے۔'' انھوں نے کہا اور پھر نائب قاصد کے ذریعے آفس سپر بیٹنڈ نٹ کو بلا کرتقید لیق کی ۔اُس نے بھی نفی میں گردن ہلائی کہ کوئی فرد بھی ان کے خاندان کا بہاں نہیں ہے ،کسی اور شہر میں ہوتو ہو۔

ابھی ہے بات ہور ہی تھی کہ ایک طالب علم اپنے والدصاحب کے ساتھ پرنیل صاحب کے کرے میں داخل ہوا۔ اُس کے ہاتھ میں کوئی درخواست تھی۔ چپرای نے جب اُن بزرگوار کونیازی صاحب کی میز کے قریب کیا تو اُنھوں نے درخواست اُن سے لے کرپڑھی۔ کونیازی صاحب کی میز کے قریب کیا تو اُنھوں نے درخواست اُن سے لے کرپڑھی۔ درخواست پڑھنے کے بعد اُن کی گردن ا نکار میں ہلنا شروع ہوگئی۔ جانے اُس میں کیا لکھا تھا۔ راشد صاحب نے اس عرصے میں بھانپ لیا تھا کہ وہ بزرگوار انتہائی میں کیا لکھا تھا۔ راشد صاحب نے اس عرصے میں بھانپ لیا تھا کہ وہ بزرگوار انتہائی غریب ہیں اور شاید مزدوری کر کے اپنے گھر کی گرز ربسر کرتے ہوں گے۔

المامه بمدردنونهال جون ۱۵ ۲۰۱۵ عیسوی (۱۹۳)

''بابا! بيرتم الو آب كوجمع كرانا ہوگى۔'' نيازى صاحب نے درخواست ان كو واليس كرتے ہوئے كہا۔

' ' مگرصاحب! میں ایک دم دو ہزار ریے کی رقم جمع نہیں کراسکتا۔'' '' میں مجبور ہوں بابا!'' وہ نا گواری سے بولے:'' بیفیس کالج کی نہیں ، بلکہ بورڈ کی ہے، وہ ہرصورت اوا کرنا ہوگی ۔''

" مم ..... مگر ..... " بزرگ کے چرے پر ایک دم مایوی چھا گئی: " اگر کھھ رعایت ہو جاتی تو ..... ''ان کی اُ داسی اور پریشانی قابلِ دید تھی۔

'' ورنه به بچهامتحان نہیں دے سکے گا۔'' وہ رود پینے والے انداز میں بولے اور وہاں سے جانے لگے۔ایے میں ایک آوازنے اُٹھیں ملٹنے پرمجبور کر دیا۔ ''باہا!ٹھیریے!''

میرآ وازراشدصاحب کی تھی۔ بابا چونک کرز کے اور پلٹے۔ "جي صاحب!" وه جراني ہے بولے: " کيا آپ نے مجھے آ واز دي ہے؟" "جي بان!" راشدصاحب في مسكرات بوئ كها: "مين في بن آپ كو يكارا ہے۔" "جى فرماييخ!" و ه قريب آكر بولے ...

' 'میں نہیں جا ہوں گا کہ آپ کا بیر بیٹا امتحان میں نہ بیٹھ سکے۔' " بیں آپ کی بات مجھ نیں پایا؟" بابانے اُداس سے کھ نہ بھتے ہوئے کہا۔ '' یہ لیجے!'' راشدصاحب ای دوران اپی جیب سے پرس نکال کر ہزار ہزار کے دونوٹ نکال چکے تھے۔ بیرقم انھوں نے بابا کی جانب بڑھائی۔

المان ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵ - ۲ میسوی (۱۹۲)

PAKSOCIETY1

بابا ابک دم سٹ بٹا کر رہ گئے۔ اُن کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بیدایک وم سے کیا ہوگیا۔ وہ تو پرنیل صاحب کی خدمت میں فیس کی درخواست لے کرآئے تھے ، مگر وہ صاف انکار کر چکے تھے ، مگر بیشایداللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی تھا۔ بابا کے رنجیدہ چرے پرخوشی کی لہر دوڑگئی۔

'' بیا نے جھکتے ہوئے گھراہٹ کھرے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ نوٹوں کی طرف بڑھائے۔ وہ اس وفت کلنے والی ایدا دکو بھلا کہے جھوڑتے۔

'' میں نہیں جا ہوں گا کہ آپ کا بچہ امتحان دینے سے محروم رہ جائے۔'' بیا کہہ کر راشد صاحب کی جانب معنی خیز راشد صاحب کی جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ گویا کہہ رہے ہوں کہ میں نے عارب صاحب کا قرض واپس کردیا کے۔'اس طرح میرے دل ود ماغ سے برسوں پرانے قرض کا بوجھا کر چکا تھا۔ سے۔اس طرح میرے دل ود ماغ سے برسوں پرانے قرض کا بوجھا کر چکا تھا۔

اس بلاعنوان العامی کہانی کا اچھا ساعنوان سوچے اور صفحہ ۲۹۹ پر دیے ہوئے کو بین پر کہانی کا عنوان ، اپنا نام اور بتا صاف صاف کھ کر ہمیں ۱۸- چون ۱۹۹۹ء تک بھنے دیجے کو بین کوایک کا بی سائز کاغذ پر چپکا دیں۔ اس کاغذ پر بچھاور نہ کھیں ۔ ایجھے عنوا نات لکھنے والے تین نونہا لوں کوانعام کے طور پر کتابیں دی جا کیں گی ۔ نونہا ل ابنا نام بتا کو بین کے علاوہ بھی علاحدہ کاغذ پر صاف صاف لکھ کر بھیجیں تا کہ ان کوانعا کی کتابیں جلدروانہ کی جا سکیں ۔

تو ہے: اوار ہورو کے ملاز مین اور کا رکنان انعام کے حق دار نہیں ہوں گے۔

تو ہے: اوار ہورو کے ملاز مین اور کا رکنان انعام کے حق دار نہیں ہوں گے۔

ا ماه نامه مدردنونهال جوان ۱۹۵ میری (۱۹۵)

حميرا سيّد

بیارے بچواایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کی بہت بدصورت بٹی بیدا ہوئی۔
بادشاہ بہت رحم دل انسان تھا۔ تمام رعایا اس سے بہت خوش رہتی تھی ہگر با دشاہ ابنی بٹی
کی بیدالیش پرخوش نہیں تھا۔ دراصل کی سالوں کے بعد اس کے بیہاں بٹی بیدا ہوئی اور دہ
بھی بدصورت ۔ بادشاہ اپنی بٹی کو گود میں لینا دور کی بات، وہ اس کی صورت تک
دیکھنا پسندنہیں کرتا تھا۔شنرادی زیادہ تر ملکہ یا پھر کنیزوں کے پاس رہتی تھی۔

شنمرادی کا رنگ سیاہ تھا۔ نقوش بھی اچھے نہیں تھے، اس لیے با دشاہ نے ہیں کے بیدا ہونے کی خوشی میں کسی کی بھی دعوت نہیں کی اور نہ کسی کو ملنے کی اجازت تھی۔ شنمرا دی کو دیکھنے کے خوشی میں کسی کی بھی دعوت نہیں کی اور نہ کسی کو ملنے کی اجازت تھی۔ شنمرا دی کو دیکھنے کے لیے آ نے والی تمام رعایا داپس چلی گئی، گر ایک بوڑھی عورت ضد کرنے گئی، دیکھنے کے لیے آ نے والی تمام رعایا داپس چلی گئی، گر ایک بوڑھی عورت ضد کرنے گئی، دیکی تو شنمرا دی کو ضرور دیکھوں گی۔''

سیرد مکھر ایک وفا دارسیاہی ملکہ کے پاس پہنچااور بولا:'' ملکہ عالیہ! ایک بوڑھی عورت شنرا دی کودیکھنے کی ضد کررہی ہے۔''

ملکہ نے پچھ سوچتے ہوئے کہا:''اجھا، اس بوڑھی عورت کو جنگے سے شہرا دی کے کمرے میں لے کرآ جاؤ۔ اس بات کا پتا ہا دشاہ کونہ جلے۔''

''جو علم ملکہ عالیہ!''سپاہی نے کہااور بوڑھی عورت کو تھی شنر ادی کے پاس لے گیا۔ جب بوڑھی عورت نے شنر ادی کو دیکھا تو بولی:'' ماشاء اللہ! کتنی حسین بچی ہے۔ یہ آئکھول کا نور ہے۔ اس کے لفظ سیج موتی جیسے ہوں گے۔ یہ ذبین ہوگ۔'

المام ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۰ میسوی

بوڑھی عورت ابھی بیٹھ اوربھی بولنے والی تھی کہ ملکہ نے اسے خاموش کر دیا۔ غصے سے بولی: ''تم اس طرح میری بیٹی کا ندا ق نہیں اُڑ اسکتیں ہے جاسکتی ہو۔'' میرسن کر بوڑھی عورت مسکرائی اور پھر جاتے جاتے شنرادی پر پھچھ بڑھ کر پھونک دیا۔ ملکہ پریشانی میں سوچ رہی تھی کہ بوڑھی عورت نے کیا بڑھ کر پھونکا۔اتنے میں با دشاہ کی آواز پروہ چونک گئی۔ جب بادشاہ کو بوڑھیعورت کی اس بات کا پتا چلا تو وہ بہت غضب ناک حالت میں کرے میں پہنچا۔ اس نے غصے میں شہرادی کی طرف د مکھ کر کہا: '' کاش! میہ پیدا ہوتے ہی مرجاتی۔اتنی بدصورت بیٹی کا باپ بننے کے بجائے میں ہے اولا دہی رہنا۔ کم سے کم میزاندان تو ند بنتا۔ '' با دشاہ نے شنرادی کی طرف دیکھ کر بدرعا دی: ' خدا کرے، جوان ہونے سے پہلے اسے کوئی ایبا زخم لگے، جواس کی جان کے کرچھوڑے ۔ ' یہ کہ کر با دشاہ کی آئھوں میں آنسوآ گئے۔وہ اینائر پکڑ کر رونے لگا۔ میں کر ملکہ بھی غم ز دہ ہوگئی اوراس کی آئٹھوں بیں آنسو بھر آئے۔ اب ملکہ ہر وقت پریشان رہے لگی۔اس کی پرورش اور حفاظت کون کرے گا۔اجا تک اس کے ذہن میں اس بوڑھی عورت کا خیال آیا، جوشنرادی کی خوب تعریف كررنى تقى بيسوچ آتے ہى ملكەنے اس سابى كوبلوايا ، جو بوزھى عورت كولے كرآيا تھا۔ ملکہ نے اسے حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کوڈھونڈ کرلائے۔ د وسرے دن وہ سپاہی اسی بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لے کر ملکہ کی خدمت میں عاضر ہوا۔ ملکہ نے جب اس بوڑھیا کو دیکھا تو اس کی آئکھوں میں خوشی ہے آنسوآ گئے: و د ما کی ! مجھے معاف کر دو۔ میں بہت مجبور ہوں۔میری بیگی .....' اها مر بمدر دنونهال جوان ۱۹۵ میسوی اول ملکہ نے انابی کہا تھا کہ اس بوڑ می عورت نے ہاتھ کے اشارے سے الکہ وفاموش کردیا: ''ملکہ صاحبہ! مجھے سب معلوم ہے۔ آپ بے فکر ہوجا ہیں۔ شنرادی کو کہ تھ نہیں ہوگا۔ باوشاہ سلامت کی بدؤ عاضرور بوی ہوگا، کیکن شنرادی مرے گئیس، بلکہ گہری نیند سوجائے گی اور کئی سالوں تک سوتی رہے گی۔ والدین کی بہت فرماں بردار ہوگا۔ شنرادی جیسے جیسے بردی ہوگا، ولی ہی چیرے بیں بھی خوب صورتی آئے گی۔ بس آپ شنرادی جیسے جیسے بردی ہوگا، اللہ تعالیٰ شنرادی پرضرور رمم کرے گا۔ اچھا اب میں شنرادی کو آئینہ مت و یکھنے دیجے گا۔ اللہ تعالیٰ شنرادی پرضرور رمم کرے گا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ جب آپ کومیری ضرورت ہوتو مجھے بکا لینا۔''

وفت گزرتا رہا۔ آخرشہزادی پیورہ سال کی ہوگئ۔ شہزادی اپنے ملازموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ ایک دن وہ کل میں گھو متے گھو متے ایک ملازمہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ ایک دن وہ کل میں گھو متے گھو متے ایک ملازمہ کے کمرے میں جا پہنچی، جوسوئی دھا گے سے کپڑے ہی رہی تھی۔ شہزادی نے اس سے پہلے کہ سوئی نہیں دیکھی تھی۔ لہذا وہ فورا اس کی طرف لیکی۔ جیسے ہی اس نے سُوئی پکڑی، اس کے ہاتھ میں سوئی نے چینے سے زخم ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہری نیندسوگئی۔ ملکہ بہت پریشان تھی۔ ملکہ نے شہزادی کے علاج کی بہت کوششیں کیں ، لیکن شہزادی نیندسے بیدار نہ ہوسکی۔ ا

اجانک ملکہ کواسی بوڑھی مائی کا خیال آیا۔اس نے سیابی کو تھم دیا کہاسے ڈھونڈ کرلائے۔
سیابی اس نیک دل بڑھیا کو اپنے ساتھ لے کر آگیا۔ اس نے شنم اوی کے
سر ہانے کھڑے ہوکر ملکہ کو بتایا کہ شنم اوی کو صرف اس وقت ہوش آئے گا، جب کوئی مخلص
شنم او واس پر ترس کھائے گا۔
\*\*



ملکہ تہزادی کواس حال میں و کھے کر بہت تم گین ہوگئ۔ بڑھیانے ملکہ کوحوصلہ دیا کہ وفت آنے پر اللّٰہ کے حکم سے سب ٹھیک ہوجائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ایساعمل پڑھوں گی، جس سے کل میں ہر خص سوجائے گا۔ میہ کہ بر بڑھیانے بچھ پڑھ کر پھونکا تو محل پیس ہر خص سوجائے گا۔ میہ کہ بر بڑھیانے بچھ پڑھ کر پھونکا تو محل میں ہر خص سوجائے گا۔ میہ کہ بر بڑھیانے بچھ پڑھ کر پھونکا تو محل میں ہر خص بر نیند طاری ہوگئی۔

ان سب کوسوتے ہوئے سات سال گزرگئے۔ اس دوران محل کے اردگرد جھاڑ جھنگار اُگ آیا۔ انفاق سے ایک دن ہمسابیہ ملک کا خوب صورت اور نیک سیرت شہزادہ محل کی طرف لکلا۔ جب اس نے خوب صورت گرا جاڑمل دیکھا تو بہت جران ہوا۔ وہ اپنی تکوار سے جھاڑیوں کو کا ٹما ہوا مکل تک جا پہنچا۔

محل کے اندر دیکھا تو سب لوگ بے خرسور ہے تھے۔ یہ سب دیکھ کرا سے بہت جیرت ہوئی۔ اس نے انھیں جگانے کی بہت کوشش کی الیکن کوئی بھی اس کی آ واز پر بیدار میہ ہوا۔ وہ بہت پر بیٹان ہوا۔ وہ محل کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہوتا ہوا آگے بڑھ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک ہوتا ہوا آخر سوئی ہوئی شنجرا دا کا کے کرے تک جا پہنچا۔ وہ کمرے کا جائزہ کے رہا تھا کہ اس مول شنجرا دی پر پڑی شنجرا دی اتنی معصوم و پُرکشش تھی کہ شنجرا دی پر پڑی شنجرا دی اتنی معصوم و پُرکشش تھی کہ شنجرا دہ بے اختیار اس کو دیکھتا رہ گیا۔

وہ سوچنے لگا کہ یہی اس ملک کی شنر ادی ہے۔ اس سے پہلے وہ بادشاہ کو اور ملکہ کو در ہاتھا کہ کاش! بیشنر ادی جاگ جاتی تو میں اس سے ضرور باتیں د کھیے چکا تھا۔ شنر ادی کے پاس جا کر کھڑ اہو گیا۔ نہ جا ہے ہوئے بھی جیسے ہی اس نے شنر ادی کے پاس جا کر کھڑ اہو گیا۔ نہ جا ہے ہوئے بھی جیسے ہی اس نے شنر ادی کے اس جا کہ کھڑ اور گیا۔ نہ جا ہے ہوئے بھی جیسے ہی اس نے شنر ادی کے باس جا کہ کھڑ اور گیا۔ نہ جا ہے ہوئے بھی جیسے ہی اس نے شنر ادی کے باس جا کہ کھڑ اور گیا۔ نہ جا ہے ہوئے بھی جیسے ہی اس نے شنر ادی کے باس جا کہ کھڑ اور گیا۔ نہ جا ہے ہوئے بھی جو ان کا مہ ہمدر د تو نہال جیسے کی اس کی جو ان کی کی دو نہال کی کھڑ کے کہ کی تو نہال کی کھٹر کی کھڑ کی کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کھڑ کی کے کہ کی کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کے کہ کی کھڑ کے کہ کے کہ کے کہ کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کی کے کہ کے کے کہ کے کہ

کے ہاتھ پراپناہا تھور کھا تو وہ ایک دم جاگ گئی۔ شہزادہ بیدد کیرکر بہت جیران ہوا۔ شہزادی کے جاگئے ۔ بعد بیں شہزادے کے جاگئے ۔ بعد بیں شہزادے کے جاگئے ۔ بعد بیں شہزاد ۔ کے کہا گؤتمام بات بتائی گئی کہ کس طرح محل کے لوگوں پر نیند کا اثر تھا۔

ہا دشاہ کا در ہارسجا تو ملکہ اپنے ساتھ ایک خوب صورت لڑی کولے کرآئی۔ با دشاہ نے جب ملکہ کے ساتھ خوب صورت لڑی دیکھی تو پوچھا:'' اتنی خوب صورت لڑی کون ہے۔''

اسے دیکھ رہے ہیں۔'' اسے دیکھ رہے ہیں۔''

با دشاہ نے جب بیرسٔا تو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ قریب آ کر کہا: '' میری بیاری بئی! جھے تم معاف کردو۔ میں تمحیں باپ کا بیار نہیں دے سکا'' شنرا دی خوش سے اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔

ملکہ نے کہا: '' باوٹناہ سلامت! ہماری مدد ایک نیک دل بوڑھی عورت نے کی ہے۔'' پھرا یک سیا ہی سے کہا: '' ہم مار دہتا کو ہمارے باس کے کرآ و ، تا کہ ہم مارشاہ سلامت سے اس کا تعارف کروائیں۔''

جب وہ بڑھیا کو دربار میں لے کرآیا تو ملکہ اور بادشاہ احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوگئے۔ ملکہ نے بڑھیا کواینے ساتھ تخت پر بٹھایا۔

'' اے نیک دل عورت! ہم تمھارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہتم نے ہماری بیٹی اور ہمارے کل کا بہت خیال رکھا۔'' ہا دشاہ نے کہا۔



''بادشاہ سلامت! بیمبرافرض تھا۔ میں بوڑھی تورت نہیں ہوں، میں ایک پری ہوں۔' بیر سُننا تھا کہ تمام در بار جبرت زدہ ہو گیا۔ ملکہ کی زبان سے بے اختیار نکلا: ''متم پربی ہو!''

'' جی ہاں ملکہ عالیہ! میں پری ہوں۔'' پھر بوڑھی عورت نے بچھ کل پڑھ کرا ہے او پردم کیا۔ تو وہ ایک خوب صورت پری کی شکل میں تبدیل ہوگئ۔ پری نے کہا:'' دراصل میں برستان کی رہنے والی ہوں۔ ایک دن میں زمین کی سیر کو آئی تھی۔ زمین کی سیر کرتے ہوئے میں راستہ بھول گئی۔ پھر میں نے ایک بوڑھی عورت کا روپ دھارلیا۔ آپ کی رعایا نے میرا بہت خیال رکھا۔ کیوں کہ آپ بہت رحم دل اور نیک بادشاہ ہیں اور اپنی رعایا کا بہت خیال رکھا۔ کیوں کہ آپ اللہ نے آپ کو نیک اولا دسے نواز اہے ، مگر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنے ہے بجائے اللہ سے گلہ کر دیا۔ جب کوشکل صورت کوئی اجمیت نہیں رکھتی۔ انسان کی سیرت ، عادت اور کر دار دیجھنا چاہیے۔ آپ کی بیٹی بہت فرماں بردار رکھتی ۔ انسان کی سیرت ، عادت اور کر دار دیجھنا چاہیے۔ آپ کی بیٹی بہت فرماں بردار رکھتی ۔ انسان کی سیرت ، عادت اور کر دار دیکھنا چاہیے۔ آپ کی بیٹی بہت فرماں بردار

'' ہاں ،تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اللہ کاشکر ادا کرنا جاہیے تھا نہ کہ شکایت ۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔اللہ مجھے معاف کرے۔'' بآ دشاہ نے ندامت سے کہا۔

پری نے کہا:''ا جھااب مجھے آجازت دیجھے۔میراونت پوراہو گیا۔'' بیے کہہ کراس نے اسپے پُروں کوجنبش دی اور غائب ہوگئی۔

پری کے غائب ہونے کے بعد ملکہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوکر بولی:'' جہاں میرا ساتھ ایک بری نے دیا ہے، وہیں ایک فرشتہ صفت انسان نے بھی مدد کی ہے۔ میں اس



سے آ ہے۔ سب کوملوانا جا ہتی ہوں۔''

سلکہ نے سپائی کواپ پاس بلا کر کہا: ''یہ وہ انسان ہے ، جس نے ہرقدم پر میرا
ساتھ دیا۔ میرے ہرراز کوراز میں رکھا۔ جس طرح میں نے کہا، اس شخص نے ویسے ہی
کیا۔ اگر چہ یہ بہت معمولی اور غریب انسان ہے ، مگر ہم سے بہت زیادہ بلند کر دار ہے۔'
ملکہ نے کچھ و ریرک کر کہا: '' پری نے ٹھیک ہی کہا تھا، انسان کی صورت کے بجائے
ہمیں سیرت و کر دار دیکھنا چاہیے۔ یہ سپاہی میری نظر میں ایک عظیم انسان ہے۔''
ہمیں سیرت و کر دار دیکھنا چاہے۔ یہ سپاہی میری نظر میں ایک عظیم انسان ہے۔''
ہمیں سیرت و کر دار دیکھنا چاہے۔ یہ سپاہی میری نظر میں ایک عظیم انسان ہے۔''
ہمیں ایک انسان ہے۔''
ہمیں بادشاہ نے بیٹی کی شادی شپز ادب سے کر دی۔ شپز ادہ ، شپز ادی کو اپنے ملک کے گیا۔ پھر بادشاہ کے بیٹی کی شادی شپز ادب سے کر دی۔ شپز ادہ ، شپز ادی کو اپنے ملک کے گیا۔ پھر بادشاہ کی سلطنت میں سب بنسی خوشی رہنے گئے۔ یہ

بعض نونہال پوچھے ہیں کہ رسالہ ہمدرد نونہال ڈاک سے منگوانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب ہیہ کہ اس کی سالانہ قیمت ، ۳۸ رپ (رجشری سے ،۵۰۰ رپ ) منی آ رڈریا چیک سے بھیج کراپنانا م بتا کھو میں اوریہ بھی کھو دیں کہ سسم مہینے سے رسالہ جاری کرانا چاہتے ہیں، لیکن چوں کہ رسالہ بھی بھی ڈاک سے گھو بھی جا تا ہے، اس لیے رسالہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اخبار والے سے کہہ دیں کہ وہ ہر مہینے ہمدرد نونہال آ ب کے گھر پہنچا دیا کرے، ورنہ اسٹالوں اور دکانوں پر بھی ہمدرد نونہال ماتا ہے۔ وہاں سے ہر مہینے خرید لیا جائے۔ اس طرح پیسے بھی اسکھے خرج نہیں ہوں گے اور رسالہ بھی جلد مل جائے گا۔

مدرد فاؤنڈیشن، مدرد ڈاک خانہ، ناظم آیاد، کراچی



### تقور كي تعيير

جدون اديب

صائمہ پانچویں جماعت میں پڑھتی تھی۔اس بہتی کے اکثر لوگوں کی طرح اس کا نعلق بھی انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ایک ادارے نے بہتی کے دواسکولوں میں بڑی تعداد میں مفت داخلے کروائے تھے۔ان بچوں کو کتا ہیں اور یونی فارم مفت ملتا تھا اور اسکول کی فیس ادارہ دیتا تھا۔اس اسکیم کی وجہ سے بہت سے ایسے بچے بھی پڑھنے لگے ، جو عام حالات میں پڑھنے سے قاصر تھے۔

صائمہ کے والد کباڑ کا کام کرتے تھے۔ پیستی ایک پہاڑ اور اس سے ملحقہ نیم ہموار زمین پر مکانات پر پھیلی ہوئی تھی۔ پہاڑ کاٹ کر بھی بلاٹ بنائے گئے تھے۔ وہاں ستا بلاٹ مل جاتا تھا۔ زیادہ غریب لوگوں نے وہاں گھر بنار کھے تھے۔صائمہ کا گھر بھی یہاڑیروا قع تھا۔اس کے والد پیدل گھوم کر کباڑ ، کاغذ ،لوہااور باس روٹی جمع کرتے تھے اور سخت محنت کے بعد اتنا کمانے میں کام یاب ہوئے کہ مشکل سے گز ربسر ہورہی تھی۔ صائمہ کے علاوہ ان کے جار بچے اور تھے۔ دو بیٹیوں کی وہ شادی کر چکے تھے۔صائمہ سے برا اس کا بھائی ایک گیراج میں کام سیھر ہاتھا۔ بدشتی ہے وہ پڑھ بیں سکا تھا۔صائمہے یا نجے سال حجونا اس کا بھائی ندیم مدرسے میں پڑھتا تھا۔صائمہنے اپنے اسکول میں اس کے داخلے کے لیے بات کر رکھی تھی اور اس مقصد کے لیے وہ اُسے گھریر پڑھاتی بھی تھی۔ امتحانات قریب تھے۔اعلان ہوا کہ اگلے تفتے ناظرہ اور دست کاری کا امتحان ہوگا اور با قاعدہ امتحان دوسرے ہفتے سے شروع ہوں گے۔ دستکاری کے لیے بچوں کواپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں لانے کو کہا جاتا ہے، مگر (ناس) ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۰ میسوی (۲۰۳)

نے بازار سے شوپیں خرید کر جمع کرادیتے ہے۔ بہت ہے بیچے پیول اور پودے خریدلاتے۔ من فاطمہ نے اس اسکول میں بیکھے سال انھی دنوں میں پڑھا نا شروٹ کیا تھا۔ انھوں نے دیکھا کہ بچے دانستہ منہگے شوپیں لائے ہیں ، تا کہ زیادہ نمبرملیں ۔ بچوں نے بیسے والدین کو تگہ بھی کیا اور وہ شکایت بھی لے کرآنے نے ، گرامتحان کے بعد وہ شوپیں میڈم اپنے گھر لے گئیں ، بچھ چوکیدار اور ماسی لے گئے۔ فیجرز اور اسلاف کو بھی بچھ تھے میں لل گئے۔

مس فاطمه نے ای وفت سوچ لیا تھا کہ اگلے سال وہ اس عمل کونتمیری انداز میں کرنے کی کوشش کریں گی۔انھوں نے میڈم سے کہا کہ بیجے اپنی حیثیت سے بڑھ کروہ چیزیں لاتے ہیں ، جواسکول کے کام نہیں آئیں۔ تیجھ بچے معمولی چیزیں لاتے ہیں ، وہ بھی بے کار ہوتی ہیں تو کیوں نہ ہے ایک مقررہ پیسے مثلاً بچاس ریے جمع کرا کیں اور اس رقم ے ا<sup>سک</sup>ول کی ضروریات کی چیزیں لے لین یا کسی کام میں وہ بیسے صرف کر دیں ۔ میڈم نے ان کی بات مان لی اور انھیں ہی اس پروگرام کا انچارج بنا دیا۔ میچیلی مرتبہ کی بیچے نے اپنے گھر والول کے دوسور بے سے کم خرچ نہیں کروائے تھے۔اس مرتبہاسکول میں بچاس زیے جع کرانے کوکہا گیا توسب نے ہنمی خوشی ہیے دے دیے۔ صائمہ نے پیے جمع نہیں کرائے ، کیوں کہ وہ اپنے ابو سے پیاس زیے بھی نہیں ما نگ سکتی تھی۔ وہ بہت بوڑھے اور کم زور تھے۔ ایک ایک رُیے کی بجیت کرتے ہے۔اس نے آخر میں من فاطمہ کو بتا دیا کہ وہ ہیے ہیں دے سکتی۔مس فاطمہ نے اپنے کہا کہ وہ اچھی کی ڈرائنگ بنا کرلائے ، کیوں کہاس کی ڈرائنگ بہت اچھی تھی ۔ '' میں اس ڈرائنگ کو پلاسٹک کوئنگ کروا دوں گی۔ تب وہ اچھی لگے گی اورتم بیی<sub>ر</sub>

اهام ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ ۲ میسوی

میں نمبر لے سکوگی ۔ ' انھوں نے صائمہ کو سمجھا یا۔ ''میں ایبا ہی کروں گی مں!''صائمہنے خوش ہو کر کہا۔ بھراس نے رات کو دیرینک جاگ کرا ہے اسکول کی تصویر بنائی۔اسکول کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ صحن کا فرش ٹوٹ چکا تھا۔ دروازے کھڑ کیاں مرمت طلب تھے۔رنگ وروغن برسوں سے نہیں ہوا تھا۔ تختہ سیاہ بھی خراب ہو چکے تھے۔ مگر صائمہ نے ا ہینے اسکول کی تصویر میں خوب صور تیاں بحر دیں۔فرش میں اس نے ٹائلیں دکھا کیں۔ ا ندرونی د بواروں میں کارٹون بنائے۔ مُصندے یانی کی مشین بنائی۔میڈم کے آ فس میں اس نے میز پر کمپیوٹر اور دیوار پرٹی وی بنایا۔اس نے عبادت والے کرے میں بچوں کو چاشت کی نماز پڑھتے دکھایا۔ کرے کی گھڑی پر شج کے 9 نگر ہے تھے۔ من فاطمہ نے تصویر کو دیکھا اور دیکھتی کی دیکھتی رہ گئیں۔ واقعی بہت خوب صورت تصور تھی۔ جب تصور فریم ہوکر آئی تو کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی تھی۔مس فاطمہ نے د وسرے بچوں کو ۴۵ اور صائمہ کو بورے ۵۰ نمبر دیے۔ میڈم نے تصویر آفس میں آ وایزاں کر دی۔ دوسرے دن اسمبلی میں میڈم نے صائمیہ کی تصویر کی تعریف کی اور اسے اپنی جیب سے سور پے انعام دینے کا اعلان کیا۔ صائمہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی اتنی زیادہ ہمت افز اکی ہوگی اور میڈم سمیت تما م اسٹاف جیران تھا کہ اتن چھوٹی ی بچی اور اتنی خوب صورت ڈرائنگ \_

صائمہ سوچ بھی نہیں سی تھی کہ اس کی اتنی زیادہ ہمت افزائی ہوگی اور میڈم سمیت تمام اسٹاف جیران تھا کہ اتنی جھوٹی ہی بچی اور اتنی خوب صورت ڈرائنگ۔

ادارے کے آفیسر بچوں کے امتحانات کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو وہ بھی تصویر و کھی کر جیران ہوئے۔ جب انھوں نے صائمہ کود یکھا تو اور بھی جیران ہوئے۔ وہ بہت دیر میں جھے سوچتے رہے۔ بھیر انھوں نے اپنے اسٹاف کواسکول کی مختلف زاویوں سے تصاویر سیجھ سوچتے رہے۔ بھیر انھوں نے اپنے اسٹاف کواسکول کی مختلف زاویوں سے تصاویر

ماه نامه محدردنونهال جون ۱۵+۲ میسوی

بنانے کو کہاا در مبیر م سے صائمہ کی بنائی ہوئی نصویر ما نگ کرلے گئے۔ بجھ دن بعدامتحانات شروع ہو گئے۔ امتحان کے بعدر زلٹ کا دن آیا۔ اس دن اسکول میں فنکشن تھا۔ صائمہ نے بہت محنت کی تنی ، مگر وہ حفصہ اور مقدس سے نہ جیت سکی ، مگر تیسر کی بوزیشن بھی غنیمت تھی۔ حفصہ اور مقدس بان کے ٹیسٹ میں بھی نمبر زیا دہ آتے تھے۔

رزلت کے بعد عام طور پر دس دن کی چھٹیاں ملتی تھیں، گراس مرتبہ پندرہ ون کی چھٹی ملی۔ اسکول جب کھلا تو بچے یہ دکھ کر جران رہ گئے کہ اسکول کا تو حلیہ ہی بدلا ہوا ہے۔ ہر چیز اس طرح تھی، جیسے صائمہ نے تصویر میں بنائی تھی۔ صائمہ جیرت سے اپنے چاروں طرف د کھے رہی تھی ، جیرائے کوئی خیال آیا تو وہ چونی اور پھر سیڑھیوں کی طرف ووڑی۔ وہ عباوت کے کمرے کے سامنے پینی تو اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ گھڑی و لیم ہی ووڑی ۔ وہ عباوت کے کمرے کے سامنے پینی تو اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ گھڑی و لیم ہی مقتی ، جیسی صائمہ نے تصویر میں بنائی تھی۔ اس وقت گھڑی پر سما ڈھے سات ن کی رہے تھے۔ صائمہ عجیب می کیفیت میں گھڑی کی طرف د کھے رہی تھی۔ اس نے ہوتے تھے۔ صائمہ عجیب می کیفیت میں گھڑی کی طرف د کھے رہی تھی۔ اس نے اپنے جوتے اشراق کی نماز کی نیت کر لیے۔ اس نے اسے جوتے اشراق کی نماز کی نیت کر لیے۔ اس نے اپنے جوتے اشراق کی نماز کی نیت کر لی۔

دعاما نگ کروہ کمزے سے باہر آئی تواس کے دائیں طرف لگے انٹیکر سے میڈم کی آواز گونجی: ''صائمہ! خوش آ مدید بیٹا! بچھے شمصیں نماز پڑھتے دیکھ کراتنی خوشی ہورہی ہے کہ بتانہیں سکتی۔''

صائمہ نے چونک کر دیوار میں نصب اسپیکر کی طرف دیکھا۔ میڈم کی آواز کونجی: ''اسپیکر کے اوپر کیمرہ نصب ہے۔ میں شھیں دیکھ رہی ہوں۔عبادت کے کمرے کی تزنین کے بعد وہاں سب سے پہلے شھیں سجدہ شکر کا موقع ملا۔ بیجی انصاف کی بات



ہے۔تم سیدھی آفس میں پہنچو!"

صائمہ محرز دہ انداز میں سیرھیاں اتر رہی تھی۔اب بیجے زیادہ جمع ہوگئے تھے۔ہر کوئی خوش تھا۔میڈم نے آفس کے دروازے پڑآ کرصائمہ کا ہاتھ پکڑا اوراسے اندر لے گئیں اورائیے ساتھ والی کرسی پر ہٹھایا۔

آفس میں موجود سب لوگ میڈم کی طرف متوجہ تھے۔ بے چینی سے وہ میڈم کی طرف متوجہ تھے۔ بے چینی سے وہ میڈم کی طرف د کھیر ہے کہ صائمہ نے اسکول کی طرف د کھیر ہے کہ صائمہ نے اسکول کی ایک تصور اتی تصور اتی تصور بنائی کم از کم میں تو پہی گہوں گی۔''

اس آئیڈیا کی قبت (رائیلئ) ئے نام پرایک ماہوار رقم مقرر کی ہے اور جسیل وہ سب
سہولیات فراہم کر دیں ، جن کو ماسل کرنے ہیں شاید جسیل برسوں لگ جاتے۔''
میڈم خاموش ہو کیں تو سب جیرت اور شحسین کے انداز میں صائمہ کی طرف و کھنے
سکے ، جوخود جیران پریشان تنمی کہ ریہ کیا ہور ہاہے۔

میڈم بولیں:''آپادگ تنہوں بہت ہیں۔صائمہ کے لیے تالیاں ہونی جاہمیں۔'' میڈم بولیں:''آپادگ تالیاں ہوانے لگے۔مں مہرین بولیں:''منجوی سے یادآیا سب صائمہ کے لیے تالیاں ہوائے لگے۔مں مہرین بولیں:''منجوی سے یادآیا کہ کوئی وعوت یا خاص اہتمام ہونا جاہیے!''

" ' آج زبردست دعوت ہوگا۔'' میڈم نے خوش خبری سائی ، پھر صائمہ کا ہاتھ پکڑ کر بولیں '' مجھے امید ہے کہتم دوسری بچیوں کے لیے ایک مثال ہنوگا۔ درحقیقت تم ہمارا فخر ہو یاس اسکول کی محسن ہو!''

پھرانھوں نے پو چھا: ''تم جانتی ہو، تصیں ہر ماہ کتنی رقم ملے گی؟''
صائمہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی ، مگرالفا ظلبوں تک آکر دم تو ڑگئے۔
میڈم نے انتشاف کرنے والے انداز میں کہا: ''اس سال تصیب باخی ہزار ریے ماہوار ملیں گے۔ پھر ہر جماعت کے بعدا یک ہزار بڑھ جا کیں گے۔ یہ معاہدہ بارہ سال کے ماہوار ملیں گے۔ پھر ہر جماعت کے بعدا یک ہزار بڑھ جا کیں گے۔ یہ معاہدہ بارہ سال کے لیے ہے۔ اب تم ایم اے ، ڈبل ایم اے سب کچھ کرسکوگ!'' وہ ایک لمحدرک کر پھر پولیں ''اوراس کے علاوہ میری طرف سے دی ہزارر پے آج بی گھر لے جانا ہم پچھ کہنا جا ہتی ہو؟''
د'نہیں!' صائمہ نے آ ہت ہے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا: '' مجھے رونا آرہا ہے!''
میڈم نے اسے اپنے کا ندھے سے لگالیا اور وہ رونے لگی۔ خدا کے لیے اُس کے میڈم نے اسے اپنے کا ندھے سے لگالیا اور وہ رونے لگی۔ خدا کے لیے اُس کے بی شکرانہ تھا۔





ڈرائگ بنانے کا ایک طریقہ''STICK'' ڈرائگ کہلاتا ہے۔ یہ بہت آسان ہے۔اس میں صرف آڑی سیدھی لائنوں اور دائروں سے کام لیا جاتا ہے۔تصویر میں د کھائے گئے نمونوں کی مدد سے آپ اپنی پہند کے مطابق بہت سے کارٹون بنا کراس میں مختلف رنگ بھر سکتے ہیں۔ ☆

عامل عاه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۲ عيسوي







وہ لندن میں میرے گھر کے دروازے پرایک احقانہ مسکراہ نے کھڑا تھا۔
اس کی آئھوں ہے اس توقع کا اظہار ہور ہاتھا کہ میں آسے دیکھتے ہی پہچان لوں گا اور یوں لیک کراپٹے سینے سے چمٹالوں گا، جیسے وہ میرا بچین کا بچھڑا ہوا بھا کی ہو۔اس کا اندازہ تو مجھے فورا ہو گیا کہ وہ ضرور میرے آبائی تصبے ہڈالی (خوشاب) ہے آیا تھا۔ جہال میرا بچپن گزرا تھا اور جہال میرا آبائی گھر تھا۔ وہ جوش و خروش سے بولا:'' میں اپنے بڑے بھائی کو تلاش کرنے اتنی دور آیا ہوں اور اسے گھر واپس لیے جانا جا ہتا ہوں اور اسے گھر واپس

ماه نامه مدر دنونهال جوان ۱۵ ۱۰ عیسوی ۱۳۳

''یہاں لندن میں ..... بڑے برنس مین .....؟''اس نے مجھے اُلجھا دیا تھا۔ ''جی ہاں سے دفت کی ہات ہے۔انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے .... جیسے آیب بھائی جان!''

وہ بو لے چلا جار ہا تھا اور میں مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں واقعی وہ میرا بھا کی ندہو۔ جھے پاکتان سے رخصت ہوئے تقریباً تیں برس گزر کیے تھے۔ آج بہلی باراییا ہوا تھا کہ کوئی شخص میرا بھائی ہوئے کا دعوا کر رہا تھا۔ جہاں تک مجھے یا دیڑتا ہے، میں اینے مال باب کا اکلوتا بیٹا ہول۔ مجھ سے چھوٹی صرف ایک بہن تھی۔ وہاں کے حالات سے تنگ آ کر میں آ گے بڑھنے ، دولت ، شہرت کمانے کے خیال سے لندن آئیہ پیا تھا۔میری مال نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ہمیں اکیلا چھوڑ کرنہ جاؤیے تمھارے بغیر ہم تنہارہ جائیں گے۔ایکتم ہی تو ہو جو بڑھا ہے میں ہمارا سہارا بنو گے ،مگر میں سب کی سی اُن سی کرتا ہوا یہاں چلا آیا۔ یہ سوچ کر کہ کچھ برس گز ارکرلوٹ جاؤں گا ،مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری عمر کا بڑا حصہ یہیں بیت جائے گا۔اب میں لندن کا شہری ہوں ۔ یہاں میرے خوابوں کی تکیل ہو چک ہے۔ دولت کے ساتھ ساتھ بیوی بیج بھی ہیں۔ یہاں آ کر میں اتنامصروف ہوگیا کہ واپسی کا خیال دل ہے نکل گیا۔

میں نے اسے پہچانے کی بہت کوشش کی ،لیکن مجھے کچھ یا دنہیں آر ہا تھا۔اس

الماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی است



میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ہڈائی ہے آیا تھا۔ اس کے انداز واطوار بتارہ ہے تھے کہ
وہ میرے ہی قصبے ہے آیا تھا، لیکن وہ کون تھا؟ یہ جھے یا دنہیں آرہا تھا۔ اس کا چہرہ،
اس کی آواز، اس کا نام، اس کا لہجہ کچھ بھی شاسانہیں لگ رہا تھا، لیکن اس وقت میں
اسے خوش آمد میز نہیں کہرسکتا تھا، کیوں کہ کچھ دن پہلے ہی جھے لندن چھوڑنے کا نوٹس ملا
تھا اور یہ سب کچھ سات جولائی کولندن میں ہونے والے بم دھاکوں کی وجہ سے تھا۔
نوٹس میں لکھا تھا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ یہاں پاکتانی وہشت گردوں کو پناہ
دیتے ہیں، ان کی مالی امداد کرتے ہیں، لہذا آپ کواس الزام کے تحت فور آبد ملک
چھوڑ نا ہوگا۔ دوسری صورت میں آپ کے تمام اٹائے منجمد کردیے جا کیں گاور
آپ سے برطانوی شہریت چھین کرحوالات میں بند کردیا جائے گا۔

ماه نامه محدر دنونهال جون ۱۵۰۴ عیسوی ۱۵۰

اسلط میں کئی لوگوں سے بات بھی کی تھی ،گروقتی طور پر بینوٹس پر بیٹانی کا باعث بنا اسلط میں کئی لوگوں سے بات بھی کی تھی ،گروقتی طور پر بینوٹس پر بیٹانی کا باعث بنا ہوا تھا۔اگر میں نے بید ملک نہ چھوڑا تو میری شہریت منسوخ ہونے کا ڈرتھا اور میری ساری زندگی کا سرمایہ چند دنوں میں ملیا میٹ ہوسکتا تھا اور تو اور اس نوٹس کی وجہ سے میری انگریز بیوی بھی مجھے پاکتانی تخریب کار کا طعنہ دیے کرا پنا ماں باپ کے گھر جا چکی تھی۔میری انگریز بیوی بھی میں نہیں آر ہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ادھرو ہوون جوان جوخودکو میرا بھائی بتار ہا تھا ، خا موش کھڑ انجھے دیکھے جار ہا تھا۔

ا کلوتا بیٹا تھا۔'' میں نے پوچھا۔ اکلوتا بیٹا تھا۔'' میں نے پوچھا۔

وہ بولا: ''بھائی جان! آپ واقعی اکلوتے جیٹے تھے اور اکلوتے ہی ہیں۔ آپ کے جانے کے بعدای ابونے مجھے گودلیا تھا۔ تب میں صرف ڈیڈھ سال کا تھا۔ انھوں کے جانے کے بعدای ابونے میری پرورش کی۔ ان کا خیال تھا کہ میں بڑھا ہے میں ان کا سہارا بنوں گا۔ میں نے ان کی خواہشات کوان کا حکم اور اپنا فرض جھے کر پورا کرنے کا سہارا بنوں گا۔ میں نے ان کی خواہشات کوان کا حکم اور اپنا فرض جھے کر پورا کرنے کی کوشش کی ، مگر مجھے ہروفت ان کی زندگی میں ایک خلا سامحسوس ہوتا۔ یوں لگنا جیسے کہیں کوئی کی ہے ، جو پوری نہیں ہو پارہی۔ میں نے اپنی محبت اور خدمت سے اس خلا کو پُر کرنے کی بہت کوشش کی ، مگر وہ خلا جوں کا توں رہا۔ آخر ایک رات مجھے اس کا سب معلوم ہو گیا۔

ایک رات میں نے امی کے رونے کی آ وازسی ۔ میں اُٹھ کران کے کمرے میں پہنچا



تو کیاد کھتا ہوں کہوہ نتیج ہاتھ میں لیے خدا کے حضور رور و کرا پینے بیٹے کی سلامتی کی دعا ئیں ما نگ رہی تھیں ۔ میں خوشی ہے سرشار ہو گیا کہ میری مال کتنی عظیم اور مہر بان ہے ، جورات کے اس پہرمیرے لیے دعائیں کر رہی ہے، مگر اچانک بین کرمیں جیران رہ گیا کہ وہ ا ہے بڑے بیٹے آشیان کے لیے دعا کررہی تھیں۔جس کے لیے روروکران کی آئکھیں سرخ اور دویٹا آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ جھے سے بیمنظر دیکھا نہ گیا اور میں واپس اینے کمرے میں آگیا۔ نیندمیری آئکھوں ہے اُڑگئی ہے۔ بیسوج کر کہمیر ابڑا بھا کی بھی ہے۔ میں تو آج تک خود کو اکلو تاسمجھتا رہا۔میرا بڑا بھائی کون ہے؟ کہاں ہے؟ کیا بکرتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ بیسوالات مجھے ہا گل کیے جارے تھے۔اس سوچ میں صبح ہوگئی۔ صبح ہوتے ہی ہیں نے مال سے اپنے سوالوں کے جواب مانگے۔ مال نے پہلے تو مجھے بڑے بیار سے ٹال دیا۔میرےضد کرنے پراٹھوں نے ساری بات بتادی۔ان کا خیال تھا کہ آپ واپس آ جا کیں گے تو ان کے دو بیٹے ہو جا کیں گے۔ دونوں بڑھا بے میں ان کا سہارا بنیں گے، مگرا ہے ہیں آئے۔ جب مجھے اس بات کاعلم ہوا تو میں نے ول میں مٹھان کی کہ میں آ پ کو ضرور تلاش کرون گا اور والیس ای ابو کے باس لے جاؤں گا۔ آپ کے انظار میں وہ دونوں بوڑھے ہوگئے۔اب زندگی کے آخری دنوں میں انھیں آپ کی ضرورت ہے۔وہ باقی زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کودیکھنا چاہتے ہیں.... بھیا! خدا کے ليے..... آپ واپس چليس بھيا! گھر چليں .... اپنے ای ابو کے گھر۔'' اس کی آ واز بھرا گئی تھی اور آ تکھیں آ نسوؤں سے لبریز ہو چکی تھیں ۔میرے صبر کا بیانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے مال ماپ ، اپنے لوگ ، اپنے بجین اور ماه تامه بمدر دنونهال جون ۱۵-۲ میسوی (۱۲)

ا ہے گھر کی یا د آنے لگی۔ اپنا دلیں ایک دم میری آئکھوں کے سامنے آگیا اور میں بھوٹ بھوٹ کررودیا۔ان کھن حالات میں جن سے میں گزرر ہاتھا، کوئی تو اپنا ملاء جس کے کندھے پرسر رکھ کر میں روسکتا تھا ، اینے دل کا بوجھ ہلکا کرسکتا تھا۔میرے ہوی ہے تو نوٹس ملتے ہی مجھے جھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں کش مکش میں پڑ گیا۔ارسلان کی باتیں من کرایک طرف ماں باپ اور سوئنی دھرتی یا د آنے گئی۔

'' بلیز آشیان بھائی! آپ ہمیشہ کے لیے نہ سہی ، ایک بارتو ضرور گھر چلیل ۔ میرے لیے نہ ہی ، اس مال کے لیے چلیں ، جس نے آپ کے انتظار میں رور و کراپی آ تھوں کی بینائی ختم کر لی ہے،اس باپ کے لیے چلیں،جس کے بوڑھے کندھوں کو آب کے مضبوط باز وؤں کی ضرورت ہے۔''

اسی وقت میرے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف خفیہ پولیس کا انسپکڑ تھا، جو کہہ رہا تھا کہ آپ پر لگے تمام الزامات مستر دیے جاتے ہیں۔ آپ ایک يُر امن مهذب شهري إلى - آپ کی شهريت بھی محفوظ ہے، للذا آپ پر بیثان نه ہوں اورتخ یب کاروں ہے نمٹنے کے لیے ہم سے تعاون کریں ،شکر ریہ۔''

میرے اثر ورسوخ نے کام کر دکھایا تھا اور میں بے گناہ ٹابت ہو چکا تھا ،کیکن بجھے یوں لگا کہ بیرسب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، جوزندگی بھرمیرے ساتھ ر ہیں۔ میں نے ارسلان کو گلے لگا کر جھینج کیا۔

چند دن کے اندر میں نے تمام کا ربا رفر وخت کر کے سر مایہ اپنے وطن جھیج دیا اور ارسلان کولے کر ہمیشہ کے لیے اپنے آبائی گھر کی طرف چل پڑا۔



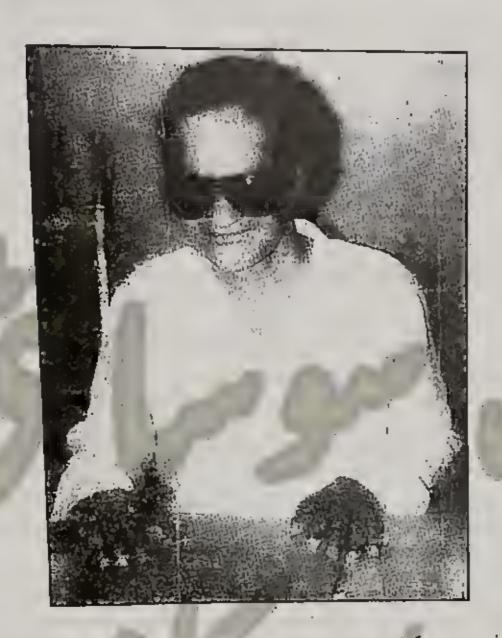

الم وز

ا قبال

جودا جريكاتي

جن کی بے نور آئھوں نے علم کی روشنی بھیلائی

خورشید زمال، جھانی کے ایک تاجر تھے۔ان کے ہاں ۱۹۴۴ء میں ایک لڑ کا پیدا ہوا۔ اس کا نام اقبالِ احدرکھا گیا۔ ۱۹۵۱ء میں بیرخاندان ہجرت کر کے پاکستان آگیا اور كراچي ميں قيام كيا۔ يہاں اقبال احمد كى تعليم كا آغاز ہوا،ليكن اقبال ابھى دس سال کے ہی ہوئے تھے کہ آئکھوں میں کالایانی اُتر آیا، آئکھیں ضائع ہو گئیں اور دیکھتے ہی د سکھتے اقبال کی دنیا اندھیری ہوگئ۔اب کیا ہوسکتا ہے۔لوگوں نے سوچا کہ اب تو پیہ

الماس ماه تامه بمدر دنونهال جون ۱۵-۲۱۹ میسوی (۲۱۹)



دک سالہ ہونہا اولا کا بینائی کے ساتھ ساتھ تعلیم سے بھی محروم ہوجائے گا، لیکن عزم وہمت کی طافت آئے موں سے بھی بڑی نعمت ۔ اقبال نے بڑھنا لکھنا منایس جھوڑ ا۔ کیا نابینا بڑھ کھٹیس سکتے۔ تاریخ میں بے شار مثالیں موجود ہیں کہ آئے میں اور اعلاقعلیم حاصل کی ۔ مصر کے طاحسین اور ہیلن کیلرکی مثالیں تو حال ہی کی ہیں ، جھول نے و نیا ہیں بڑا نام پیدا کیا۔

ا قبال نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ تعلیم جاری رکھی۔ پرائیویٹ پڑھتے رہے اور امتحان دیسے رہے اور امتحان دیسے کر ہے۔ اور امتحان دیسے کر ہے۔ 1940ء میں وو ناصل اردو'' کا امتحان پاس کیا اور 1940ء میں۔ سی ۔ ٹی کا۔۲ے1941ء میں ایم اے کے امتحان میں کام یا بی حاصل کی۔

کی الی داخلہ ہیں ہوا قبال نے داخلہ لینا چاہا تو نابینا ہونے کی بنا پر داخلہ ہیں دیا جارہا تھا، کین اقبال کی خواہش اور کوشش کے بعد اس شرط پران کو کلاس میں بیٹھنے دیا گیا کہ اگر کار کردگی اچھی رہی تو با قاعدہ داخلہ وے دیا جائے گا، ورندا متحان میں شر کیے نہیں کیا جائے گا، کیا جائے گا، کین تین ماہ میں اقبال نے اپنی محنت اور شوق سے پرنسیل صاحب کو قائل کیا جائے گا، کیکن تین ماہ میں اقبال نے اپنی محنت اور شوق سے پرنسیل صاحب کو قائل کردیا اور با قاعدہ طالب علم کی حیثیت سے مینٹ پیٹرک ٹیچرس ٹرینگ کارلج سے بی ٹی کا استخان یاس کیا۔

اں قابل نہیں سمجھ اجا تا تھا، کیکن اقبال نے وہاں اپنائی ٹی کا رکارڈ دکھا کرنہ صرف خود اللہ نہیں سمجھ اجا تا تھا، کیکن اقبال نے وہاں اپنائی ٹی کا رکارڈ دکھا کرنہ صرف خود داخلہ لیا، بلکہ ان کی مثال قائم ہونے کے بعد وہاں نابیناؤں کے داخلے پر بیابندی بھی ختم ہوگئی۔ اس کا لجے سے اقبال نے ۲۵ کے دائی کا متحان بیس کیا۔ موگئی۔ اس کا لجے سے اقبال نے ۲۵ کے ساتھ ساتھ اقبال تعلیم دیتے بھی رہے۔ ۱۹۲۳ء میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اقبال تعلیم دیتے بھی رہے۔ ۱۹۲۳ء میں

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ اعیسوی

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''آئیڈاریو (IDA RIEU) اسکول برائے نابینا'' بین استاد مقرر ہوئے۔ اپنی اجھی کارکردگی اور مستقل مزابی کی بنا پر ۲۹ء بین ان کواسی اسکول کا ٹیچر انچارج بنادیا گیا۔
اب ۱۹۷۹ء سے ایس ایم آرٹس کالج ،کراچی بین کیچرر کی حیثیت سے تاریخ پڑھارہ ہیں۔
اقبال احمد صاحب کواسکول کے زمانے ہی سے کلھنے کا بھی شوق ہے۔ ۲۸ء بین ان کی پہلی کہانی ریڈیو سے نشر ہوئی۔ ۲۵۹ء بین ماہ نامہ ہمدر دنونہال بین ان کا پہلا مضمون'' چھا دڑ' کے نام سے چھپا اور اس کے بعد سے آب ہمدر دنونہال میں کھی تھی ان کی کہانیاں پڑھے رہتے ہیں۔ کراچی کے ایک ادر ناشر نے بھی اقبال صاحب کی کہانیاں چھوٹی کتابوں کی صورت میں چھا بیں۔

ا قبال احمد صاحب نے مہروز اقبال کے نام سے اخبار ڈان اور مارنگ نیوز میں انگریز کی میں بھی کہانیاں لکھی ہیں، جن کی تعدا دای کے قریب ہے۔ار دو میں ایک چھوٹی کی کہانی کی کہانی کے بھوٹی سے خود بھی شائع کی ہے۔ اس پر بھی ان کی کہانی کی کتاب' خوف ناک بڑھیا' کے نام سے خود بھی شائع کی ہے۔ اس پر بھی ان کا قلمی نام کا قلمی نام مہروز اقبال ہی لکھا ہے اور آیندہ ار دو، انگریز کی دونوں میں ان کا قلمی نام مہروز اقبال ہی لکھا ہے اور آیندہ اردو، انگریز کی دونوں میں ان کا قلمی نام مہروز اقبال ہی رہے گا۔

نابیناؤں کی تعلیم کے لیے اُبھرے ہوئے نقطے حروف کی جگہ استعال ہوتے ہیں اُن کو ہریل (BRAILLE) کہتے ہیں ، کیوں کہ بیطریقہ لوئی ہریل نا کی ایک فرانسی نابینا نے ۱۸۲۹ء میں ایجاد کیا تھا۔ اقبال صاحب نے قرآن مجید کے تکمل انگریزی ترجمہ کو ہریل کے حروف میں منتقل کردیا ہے۔ بیا نگریزی ترجمہ علامہ عبداللہ یوسف علی کا ہے اور ہمیت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ بیا کام' وائم علوی میموریل لا تبریری' نے اقبال صاحب سے مہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ بیا کام' وائم علوی میموریل لا تبریری' نے اقبال صاحب سے کروایا ہے۔ اس میں دوسال صرف ہوئے ہیں اور بیددو ہزار صفحات میں آیا ہے اور

المان ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ عیسوی الم

اب بیز جمہ بریل میں جہب بھی گیا ہے اور بیرونی ملکوں کو بھی جیجا جانا ہے۔ اس کام میں اقبال صاحب کی جھوٹی بہن فریدہ خورشید نے ان کی بڑی ہدد کی ہے اور وہ اقبال صاحب کے جمر کام میں ان کی مرد کرتی ہیں۔ فریدہ کے علاوہ اقبال صاحب کی ایک بہن اور دو بھائی اور ہیں۔ قرآن پاک کے دو بھائی اور ہیں۔ تیر سب اللہ کے فضل سے آئھوں والے ہیں۔ قرآن پاک کے انگریزی ترجے کے علاوہ حاتم علوی میمور بل لا تبریری کے لیے اقبال صاحب نے اردو کا تھوری کا ہیں بھی بریل میں منتقل کی ہیں۔

میروز اقبال صاحب کو تاریخ کے علاوہ انگریزی زبان ہے بھی خاص دل چھپی ہے۔ وہ اردو کے ناول افسانے بھی شوق سے پڑھتے ہیں اور خالی وقت میں ریڈر کیو کے لتخلیمی اور معلو ماتی پروگرام سنتے ہیں۔

یہ ہے ایک دی سالہ لڑکے کے عزم وہمت کی کہانی، جو بصارت سے محروم ہوگیا،
لیکن جس نے بصیرت سے کام لے کرآئکھوں والوں کوسبق ویاہے۔اگر انسان کسی ایک
نعمت سے محروم ہوجائے تو وہ اپنی دوسری صلاحیتیوں کوئر تی وے سکتا ہے۔ انسان کوکسی
حال میں مایوس نہیں ہونا جا ہے۔یقین ، ہمت اور محنت سے ہرمشکل پر قابو پایا جاسکتا ہے
اور بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دیا جاسکتا ہے۔

یہاں تک میرائیہ مضمون ہمدر دنونہال جولائی ۱۹۸۳ء میں شائع ہوا تھا، جب مہر وزا قبال حیات تھے۔۲۲ فروری ۲۰۰۵ء کو ان کا انتقال ہوگیا۔

ا قبال صاحب نے اپنے بچوں کوخوب تعلیم دی۔ ان کی صاحبز ادی مہوش اقبال ماشاء اللہ بینائی کی نعمت سے مالا مال ہیں اور ایک اعلا در ہے کے اسکول ہیں اُستاد ہیں۔ ماشاء اللہ بینائی کی تعمیت سے مالا مال ہیں اور ایک اعلا در ہے کے اسکول ہیں اُستاد ہیں۔ ہیں آ بیندہ ان کی تحریریں بھی شائع کروں گا۔



## صر کا مہینا

نسرين شابين

روزہ دینِ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ رمضان المبارک کے بورے روزے رکھنا مسلمانوں پرفرض ہے۔ اس ماوِ مبارک میں جومسلمان کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کا اجر و تواب اسے ویگرمہینوں کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے۔ جو شخص اس ماوِ مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو ۵ فرضوں کا تواب ملتا ہے۔ رمضان رحموں، برکوں، سعا و تو ال اور رحموں کا مہینا ہے۔

روز ہے ہجری (۱۲۴ عیسوی) میں فرض ہوئے۔روز ہوہ عبادت ہے، جو بہلی اُمتوں پر بھی فرض تھی۔ اسلام سے پہلے یہودی اور عیسانی چند مخصوص آیام میں روز ہے رکھا کرتے تھے۔قدیم مصری باشند ہے بھی روز دل سے واقف تھے۔

رمضان المبارک قمری سال کا نوال مہینا ہے۔ رمضان المبارک میں تین عشر ہے ہیں۔ بہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' جنت میں آئھ ورواز ہے ہیں، جن میں ایک کا نام ریان ہے۔ اس سے صرف روزے دارہی داخل ہوں گے۔''

ایک جگہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: '' رمضان کا مہینا صبر کا مہینا میں اس کا تواب ملتا ہے۔'' ہے۔''

ایک اور حدیث میں ارشاد فر مایا:'' ماہِ رمضانغم خواری کا مہینا ہے۔ اس میں اہلِ ایمان کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔''

ماه نامه مدردنونهال جون ۱۵۰۲ میسوی

روزے دار کے لیے فرشتے افطار تک دعا ہے مغفرت کرتے ہیں۔ رمنمان البارک کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات الیمی ہوتی ہے جو شب قدر کہلاتی ہے۔ بیرا۲،۲۵،۲۵، ۲۷یا۲۹ دیں رات ہوسکتی ہے۔ عام طور بررمضان ک ستائیس ویں شب کوشپ قدر کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی بابر کت رات ہے کہ قر آن نے اسے · ہزار مہینوں سے بہتر قر اردیا ہے۔ پا کستان بھی رمضان کی ۲۲ویں شب میں آ زاد ہوا۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا، جو دنیا کے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ قرآن پاک حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جرائیل علیہ السلام کے ذاریعے سے اُترا۔ پوراقر آرن مجید ۲۳ سال ۵ ماہ اور ۱۴ دن میں نازل ہوا۔ قر آن ہمیں زندگی گزارنے کا سیدھا اور سچا راستہ بنا تا ہے۔ قر آن مجید پڑھنا اور سمجھنا اوراس کے مطابق عمل کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے۔

جو بیچے روز ہے رکھتے ہیں، وہ یقیناً روز ہے کی معنی سے بھی واقف ہوں گے۔ روزے کوعر بی میں صوم کہتے ہیں اور صوم کے معنی ہیں رکنا ، نیعنی شریعت کے اعتبار سے نہ صرف بھوک بیاس کوروک لینا بلکہ تمام بُرائیوں سے اپنے آپ کورو کے رکھنا اور بچائے ر کھنا۔ جھوٹ ، غیبت ، چغل خوری اور حید وغیرہ سے بقو عام دنوں میں بھی بچنا جا ہے ، مگرروز ہ رکھنے کے بعد تو خاص طور پران بُرائیوں سے بچنا ضروری ہے۔

رسولِ اکزم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: '' جس شخص نے روز ہ رکھ کر جھوٹی بات کہی اور جھوٹ پر ممل کونہیں چھوڑا، تو اللہ کواس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ شخص کھا نا

اور بینا حجھوڑ دے۔''



المان ماه تأميه بمدر دنونهال جون ۱۵ - ۲ ميسوي

روز وایک ایک نعمت ہے، جس کی ہدولت انسان بُرائیوں سے دور ہو گرنیکیوں کی طرف راغب ہوجا تا ہے۔ اپنا وقت نضول کا موں اور نضول با توں میں ضا کع نہیں کرتا، نماز کی پابندی کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت میں اپنا زیادہ وقت گزارتا ہے، اس کے لیے روز ور کھنے والے بچوں کوائ کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، تا کہ بہت سارا تؤاب حاصل ہو سکے۔ روزہ رکھنے اور کھولنے کی دعا ضروریا دکرلیں۔

روزے دار بچوں کواک بات کا خاص خیال رکھنا چاہے کہ وہ روزے کے فرائض کے بارے بیں ضروری معلومات بھی حاصل کریں۔ بیمعلومات بچے اپنے والدین ہے ،
اپنے استادوں سے اور اپنے گھر کے بزرگوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتا ہیں بھی اُن کی خوب رہنمائی کرسکتی ہیں۔ روزہ کیا ہے اور اسے رکھنے کے بعد ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہے؟ اگریہ معلومات حاصل کرنے کے بعد روزہ رکھیں گے تو روزے کا فرادروزہ رکھیں کے تو روزے کا فرادروزہ رکھیں گے تو روزے کا فرادروزہ رکھیں کے فرادروزہ رکھیں گے تو روزے کا فرادروزہ رکھیں گے تو روزے کا فرادروزہ رکھیں گے تو روزے کا فرادروزہ رکھی کا فرادروزہ رکھیں گے گا۔

ایک بات اور بھی ضروری ہے کہ رمضان غم خواری اور ہدر دی کا مہینا ہے، اس
لیے ہمیں بھی عملی طور پر ہمدر دنی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپنے غریب رشتے داروں،
پڑوسیوں اور دوستوں کی ضروریات کا خیال رکھیں اور عملی طور پراسے پورا کرنے کی کوشش
بھی کریں ۔غزیب روزے داروں کوروزہ افظار کرادیں، روزے رکھنے کے لیے بحری
کرائیں ۔ یاان کی کسی اور طرح سے مدد کر دیں ۔ اپنے روزے دار دوستوں کوروزے کی ہمت
اہمیت اور تو اب کے بارے میں بتائیں ۔ روزے میں قرآن پاک کی تلاوت کا بہت
اجرو و تو اب ہے۔ آپ بھی روزے رکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔

اجرو تو اب ہے۔ آپ بھی روزے رکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔

اجرو تو اب ہے۔ آپ بھی روزے رکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔

اجرو تو اب ہے۔ آپ بھی روزے رکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔







شاگرد:'' وہ حکیم جو نیم کے درخت پر بیبھا ہو۔''

استاد غصے ہے: '' تو پھر اسبے خطرہ جان کیوں کہتے ہیں؟''

شاگرد:'' کیوں کہ وہ گرسکتا ہے اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے۔''

مرسله و بي بي باجره اسكندريور

ایک نو گرکواس کے مالک نے چھے مہیئے سے تخواہ نہیں دی تھی ۔ نوکر اپنی بیاری کا بہانہ کرکے چار پائی پرلیٹ گیا۔ مالک نے اپنے قبلی ڈاکٹر کو بلایا۔ نوکر مالک نے اپنے قبلی ڈاکٹر کو بلایا۔ نوکر

مالک نے ایے عملی ڈاکٹر کو بلایا۔ نوکر نے ڈاکٹر کو بلایا۔ نوکر نے ڈاکٹر کو بتایا '' ڈاکٹر صاحب! میں بیار مہیں ہوں۔ نجھے مہینے سے میری شخواہ نہیں ملی ،اس لیے جھوٹ موٹ بیار ہوگیا ہوں۔'' ڈاکٹر '' ذرا إدهر ہوجاؤ!''

''نوکرنے پوچھا۔ ''میں بھی یہیں لیٹ جاتا ہوں، مجھے بھی تمھارے مالک نے جھے مہینے سے فیس ایک بارکی وجہ ہے مرزاغالب کوائریز حکومت نے گرفآد کرلیا۔ جب مرزاغالب قید ہے چیوٹ کرآئے تو میاں کا لے خال صاحب کے مکان میں آکر دہنے گئے۔ ایک روز میاں صاحب کے یاس بیٹے ایک روز میاں صاحب کے یاس بیٹے مبارک باد دی۔ مرزانے کہا: ''کون قید مبارک باد دی۔ مرزانے کہا: ''کون قید سے چھوٹا ہے! پہلے گورے کی قید میں تھا، اب کا لے کی قید میں ہوں۔''

موسله : مرين نامر، ملتان

پولیس افسر (دوست سے) '' آج میں نے ایک آدمی کور نگے ہاتھوں کیڑا۔'' دوست:'' وہ کیسے؟''

پولیس افسر:'' دیوار پررنگ کرر ہا تھا، میں نے پکڑلیا۔''

مرسله : امامه عاكفين ، بهاول بور

استاد (شاگرد ہے):'' نیم حکیم کیے کہتے ہیں؟''

الماس ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۰ میسوی ۱۲۲۳

تنہیں دی ہے۔''

موسله: مراير، الان

@ایک محفل میں کسی نے سوال کیا: '' پُرسکون اور آرام وہ زندگی گزارنے کے لیے ایک آ دی کے پاس کس چیز کا ہونا ضروري ہے؟"

" بېراين- "ايك بچاس ساله آدى نے سے سلے میں جواب دیا۔

مرسله: سيده اريبه بتول ، كرا جي و بارش میں بھیگتا ہوا ایک طالب علم ہاسٹل میں واپس آیا تو اس کا دوست اس کی برساتی بہن کر باہرنگل رہاتھا۔اس نے غصے ے کہا: ''تم نے میری اجازت کے بغیر میری برساتی کیوں پہنی؟''

دوس ا دوست معصومیت سے: " کیاتم پیند کرو کے کہ تمحاراسب سے خوب صورت سوٹ جو ہیں نے پہن رکھاہے، بارش ہیں بھیگ کرخراب ہوجائے؟''

مرسله : كول فاطمدالله بخش ، كرا يى ایک نیا بیشمین بینگ کے لیے جاتے

ہوئے گھبرا رہا تھا۔ وہ یویلین کی سیرھیاں أتر رہا تھا كہ ايك تماشائي نے اس كے قریب جا کرکہا:''سنیں ، میں نے آپ پر شرط لگائی ہے۔''

''اوه! بیشمین کاچېره تمتمایا:'' مگرایپا لگتا ہے کہ میں آج صفر پر ہی آؤٹ ہوجاؤں گانے''

" خدا کرے، ایبا ہی ہو۔ میں نے ين شرط لگائى ہے۔ "تماشائی نے كہا۔ مرسله : واجدمان، فكاريور

😉 لڑے نے مرفی کو دیکھ کرایے بڑے بھائی ہے کہا کہ کتنی بیاری جڑیا ہے۔ برے بھائی نے کہا"نے چڑیا ہیں، بطخ ہے۔" . مرسله : شرونيشاء، حيدر آباد.

😉 نوٹو گرافر:'' میڈم! آپ تصویر چھوٹی بنوانا جائتى بين يابرى؟" خاتون:''حچيوڻي۔''

فو نُوگرافر: ' ' تو پھرا پنامنھ بند کرلیں۔'' مرسله : سيرطى خيدرطى شاه، اوبارو

و کا کوروارے): ' بوی کارنی

الماسي ماه نامه مدرونونهال جون ۱۵۰۹ میسوی الم

بیرا: ''اگرآ پ کشمیری چاے ما نگنے تو كيا آپ كواس ميس تشميرملٽا؟'' موسطه : پلوشمريم، پياور @ ایک محض نے دکان دار سے کہا:'' کیا آپيراني چرين خريدتے ہيں؟" " بى بال، ميرا يى كاربار ہے۔" د کان دارنے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''میرے یاس نپولین کے زیانے کا نایاب ٹائے دائٹر ہے۔ 'اس نے تحص نے کہا۔ د کان دارنے حیرت سے بوجیما:''<sup>د</sup> مگر نپولین کے زیانے میں تو ٹائٹ رائٹر ایجاد ى نېيىل ہوا تھا؟'' '' اسی کیے تو نایاب ہے۔'' اس شخص نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ مراسله : طارق محود کوسو، کشمور استاد:''جیئر مین کے کہتے ہیں؟'' شَاگرد:''جناب! گرسیاں بنانے والے کو۔'' موسله : کنوم عرنان ، کراچی

ريخ ہو، چپل تو دودن بھی نہيں چل '' د کان دار: ''بوا کیاہے؟'' گا كه: " أيك تقريب مين كيا نها، وہاں سے غائب ہوگئی۔'' صويسله : تورالهدى اشفاق ، تندوجان محمد جوش کیے آبادی ایک بارگری کے موسم میں مولا ٹا ابوالکلام آ زاد ہے ملا قات کے لیے ان کی کوئٹی پر ہنچے۔ وہاں ملا قاتیوں کا ایک جم عفیریہلے سے موجود تھا۔ کانی در تک انظار کے بعد بھی ملاقات کے لیے باری نہ آئی تو اٹھوں نے اکتا کر ایک جٹ پر میشعرلکھ کر چیرای کے ہاتھ مولانا کی خدمت میں جھجوایا۔ نامناسب ہے خون کھولانا پھر کسی اور وقت مولانا مولانانے بیشعر پڑھاتو زیرلب مسکرائے ا ورفو رأ جوش صاحب کوا ندرطلب کرلیا۔ مرسله : مهك اكرم، ليانت آباد

😅 گا مک بیرے سے: "میں نےتم سے آلوکا يراهُماما نگاتها،مگراس ميں تو آلو تھے ہی نہيں۔''

الناس ماه نامه المدر دنونهال جوان ۱۵ ۲۰ عیسوی

ياس دردكي دواهي؟

الز کا (ڈاکٹر سے):'' کیا آپ کے

ڈ اکٹر نے یو چھا:'' در دکہاں ہے؟'' لركا: ' ابھى تو نہيں ہے۔ آ دھے گھنٹے بعد ہوگا ، جب ابوامتخان کی رپورٹ ویکھیں گے۔''

مرسله : طهورا عدنان ، کراچی .

والك صاحب جهاز مين سواز ہونے جارے تھے۔ جب انھوں نے سٹرھیوں پر قدم رکھا تو ائیر ہوسٹس نے انھیں زینے کے ليے كہا: ''ويث پليز \_''

وه صاحب مک دم بولے: "یجانوے بونڈ"

مرسله : عدنان رفع ، کراچی

😉 ۱۹۳۳ء میں ایک بار جوش ملیح آباد الله آبا ويوني ورشي گئے۔ اولي تقريب ميں ڈائس پر جوش کے علاوہ فراق گور کھ اپوری بھی موجود تھے۔ جوش نے اپنی طویل نظم کا تعارف کرتے ہوئے کہا کہ اس میں تخلیق کا ئنات کی ابتدا میں شیطان کی زبانی میجه شعر ہیں ۔ لینی کیا کہتا ہے۔

فراق نے سامعین سے کہا:'' سنیے حضرات! شيطان کيا بولٽا ہے۔'' اور اس

کے بعد جوش کو بو لئے کا اشارہ کیا۔

**موسله** : اميرزيب، پيثاور

ا ایک شوگر کے مریض نے فرت کھول کر مٹھا کی کا ڈبا نکالا اور مٹھا کی جیا ہے لگا۔ بیوی نے بیر کت دیکھ کرفورا کہا:'' آپ کوڈاکٹر صاحب نے مٹھائی کھانے سے منع کیا ہے۔" مریض نے جواب دیا: '' ڈاکٹر صاحب نے مشاکی کھانے سے منع کیا ہے، میں تو رصرف جاك ربارول-"

موسله: دليل الرحل فال، كراجي

وكيل (ملزم سے): "تم نے بوليس افسر كى جيب مين جلتي هو أي سكرث كيون ذالي تقي؟"

. ملزم : " انھوں نے خود کہا تھا کہ اگر کام كروانا ہے تو پہلے ميري جيب گرم كرو۔" **حوسله** : اسفندیار،توابشاه

🕲 ایک دوست: '' آپ کا چھوٹا بچے بہت بری بری گالیاں دیتاہے۔''

و وسرا د وست: ' ' کوئی بات نہیں ، جب بزا ہو گا تو اچھی اچھی گالیاں دیا کرے گا۔'' مرسله : افراح مدیقی ،کراچی

الماس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی

نے ایک ایک جوڑا دیکھا، گرکوئی جوڑا ایند نہیں آیا۔ قیمتوں پر بھی انھیں اعتراض نھا، دکان دار طنزیہ لہجے میں بولا: ''اتنے جوتے پڑے ہیں، آپ اب بھی مطمئن نہیں ہوئے؟'' اختر شیرانی ایک جوڑا پہنتے ہوئے بولے: ''بارہ ریے لیتے ہو، یا اُتاروں جوتا؟''

مرمنیر نواز، ناظم آیاد ایک تنجوس مریض نرس پر ناراض ہو

رہاتھا۔ڈاکٹر نے نری کوئلا کر بوچھا '' ہے کسّ بات پرناراض ہے؟''

نرس نے بتایا:''اس بات پر کہ وہ دوا ختم ہونے سے پہلے کیوں ٹھیک ہوگیا۔'' **ھراسلہ**: طارا**ن** قاسم ،**نواب شاہ** 

انکٹر جورہے: ''تم نے بوی دلیری سے گھر کی دلیری اسانی سے گھر کی دلیوار بھلائگی ، بردی آسانی سے دلیور پڑایا اور بغیر آسٹ بیدا کیے رفو چکر ہو گئے۔''

چور شرماتے ہوئے:'' جناب! اتنی تعریف کر کے شرمندہ تو نہ کریں۔''
موسله: عیرہ صابر کراچی

ایک جہاز پر داز کے لیے کھڑا تھا۔ بہلی دفعہ سوار ہونے والے ایک سافر نے ہوا باز سے پوچھا: '' کیوں بھئ ، تم نے جہاز میں پیٹرول تو بھروالیا ہے نا؟'' جہاز میں پیٹرول تو بھروالیا ہے نا؟'' موا باز نے کہا: '' ہاں ، گرتم ہیسوال کیوں کررہے ہو؟''

مسافرنے جواب دیا: ''کہیں ایسانہ ہو کہ راستے میں پیٹرول ختم ہوجائے اورتم کہواکہ چلو، اُٹر و، جہاز کو دھکا لگاؤ۔''

مرسله: ايان عائد، نواب شاه

دوبرا دوست نواجها تو کسی سے پیے اُدھار ما نگ کردیکھو، پتا چل جائے گا۔'' مرسله: تحریم خان، نارتھ کرائی

شمہور شاعر اختر شیرانی لاہور کی ایک دکان کا کج بوٹ شاپ انار کلی میں جوتے خرید نے پہنچے۔ دکان دار نے ان کے سامنے جوتوں کا ڈھیر لگادیا۔ اختر شیرانی

الماه تامد بمدر دنونهال جوان ۱۵ ۲۰۱۵ میسوی

ایک چڑیا بلیٹھی تھی ، میں نے سوجا کہ اس کی چوں چوں سے آپ کی نیند خراب ہوگی، اس لیے میں نے اسے گولی مار دی۔'' مرسله: سيده اسار ورضوال كيلاني، 🕲 نعیم:''آج میں نے عزم کیا ہے کہاب آ بنده بھی شرطہیں لگا وُں گا۔'' وسیم:''لیکنتم ایبا کبھی نہیں کرو گے۔'' نغيم:''ضرور كرول گا،شرط لگالو۔'' مرسله: سيده لورعايدي ، کراچي . 😉 ایک ہاتھی تالا ب میں نہا ریا تھا۔ ایک چوہااس کے پاس آیا اور رعب سے بولا: "بابرآؤ، بابرآؤ، جب ہاتھی تالاب نے باہرآ گیا تو چو ہا بولا: ''اب جاؤ، جا كرنهالو'' بالتقى كو برا عصه آيا۔ وه بولا " مجھے تالاب ہے باہر کیوں نگالا؟" چو ہابولا: ''میری نیکر گم ہوگئ تھی ۔ میں د کھنا جا ہتا تھا کہ کہیں وہ تم نے تو نہیں المران لي ہے۔

ا ایک یا گل نے دوسرے یا گل کی جان بیجائی۔ڈاکٹرنے اے دفتر بلایا اور کہا:''تم نے اس یا گل کو یانی کے تالاب سے نکال كرية ثابت كرديا كهتم تو بهت مجھ دار ہو، کٹین افسوس کہ بعد میں اس نے رس سے لنگ کرخودکشی کرلی۔''

یا گل:'' بنس کر بولا:'' وہ تو میں نے اسے مو کھنے کے لیے لٹکا ماتھا۔"

موسله: محرجها تكيرعباس جوئيه كراجي 🖭 پہلا یا گل دوسرے سے:'' میں بجین میں بینار یا کتان ہے گر گیا تھا۔''

دوسرایا گل: ''پھرتم نیج گئے یامر گئے؟'' يہلا يا گل:'' مجھے پتانہيں، ميں اس وقت بہت جھوٹا تھا۔''

مرسله: عامدالرمن، کراچی

😉 ما لک سؤر نہا تھا کہ ا جا تک گولی چلنے کی آ وازمن کر جاگ گیا۔سامنے دیکھا تو اس كا ملازم بندوق ليے كھڑا تھا۔ مالك نے يو جيما: د كيا بوا ہے؟ "

ملازم نے جواب دیا "جناب! یہاں

المان ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۱ میسوی اسل

مرسله : محمعين الدين افتار ، لا مور





اکثر ہمیں ایے گھر کے بلب خراب ہونے پر تبدیل کرنا پڑ جائے ہیں ،گر دنیا بین ایک الیابلب بھی ہے جوسلسل ۱۱۱ برس سے روش ہے۔ امریکی ریاست کیلیفور نیا کے علاقے '' ليورمور'' مين قائم فائر استيش نمبر ٢ مين ١٩٠١ء مين پيه بلب روشن کيا گيا نتيا، پير آج تک خراب نہیں ہوا۔ اس بلب کے تیار کیے جانے کی درست تاریخ کا تو علم نہیں ہورکا، مگر ہرسال ۱۸ جون کواس کی سال گرہ منائی جاتی ہے۔ بتایا گیاہے کہ فائر اسٹیشن میں نصب اس بلب کی روشی بچھ مدھم ہو چکی ہے، مگریہ اب بھی مسلسل چوہیں گھنٹے روشن رہتا ہے۔ فائر اسٹیشن کے ملاز مین کے مطابق بیہ بلب۱۱۳ برس کے دوران صرف دومرتبہ بنڈ کیا گیا۔ بہلی مرتبہ ۱۹۷۷ء میں جب اے ایک دوسرے فائر اسٹیشن میں نصب کیا گیا تھا۔ دوسری مرتبہ ۲۰۱۳ء میں اسے جارگھنٹول کے لیے بندرکھا گیا۔ ۴۴ برس قبل اس بلب کو جب دوسرے فائر اسٹیشن میں منتقل کیا گیا تو اسے ٹوٹے سے بچانے کے لیے پولیس اور فائرٹرک کی حفاظت میں روانہ کیا گیااور صرف۲۲ منٹ کے بعد ہی اسے نگ جگہ پردوبارہ سے روشن کر دیا گیا تھا۔ 🖈

اه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۲ عیسوی



# 556 (5 ) Dec



بہت دنون کی بات ہے کہ کی ملک میں ایک غریب کسان رہا کرتا تھا۔ اس کے تین بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام دانیال تھا۔اس سے چھوٹے بیٹے کا نام جلال اورسب سے جھوٹے بیٹے کا نام کامران تھا۔ دانیال اور جلال تو بڑے ہوشیار اور محنتی تھے، مگر کا مران بہت کا ہل تھا۔ وہ دن دن بھرآ رام سے ٹانگیں پھیلائے خیالات میں کھویا رہتا۔ ای دحہ ہے لوگ اُسے بے دقو ف سمجھا کرتے تھے۔

ا یک دن کسان جب منج کو اینے کھیت پر پہنچا تو اُس نے دیکھا کہ اُس کے گھاس کے گھوں میں کچھ کی نظر آ رہی ہے۔اس نے فور آا ہے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا:'' دانیال!



کوئی شخص ہماری گھاس پُر ارہا ہے۔آج رات تم کئیت پر چوکیداری کرواور چورکو بکڑلو۔'' یہ کن کر دانیال بولا:''نابابا! بیرکام مجھ سے ندہو سکے گا۔ دن بھرمحنت کرنے کے بعد رات کو جھے سے نہ جا گا جائے گا۔''

کسان بہ جواب س کرا ہے دوسرے بیٹے جلال سے مخاطب ہوا اور اس سے کہا كه ده رات كو چوكىدارى كرلے -جلال بولا: ''بيركام تو كامران ہى كرسكتا ہے - دن بحرآ خر وہ پڑا ہی تورہتا ہے۔اے رات کو جا گئے میں کوئی وشواری نہ ہوگی۔''

چنال چہ یہی طے ہو گیا اور کامران چوکیداری کرنے رات کو بیٹھ گیا۔ خالی بلیٹھے بیٹھے اُسے اور تو کوئی کام تھانہیں ،الہذا وہ آسان پر تاروں کو گننے لگا۔وفت گزرتا گیا۔ آخر عین آ دھی رات کواُسے ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آ واز سنائی دی۔ اب جووہ دیکھتا ہے تو سامنے ایک نہایت خوب صورت سفید گھوڑی چوکڑیاں بھرتی چکی آرہی ہے۔ کا مران در خت کی آٹر میں جیسپ کر گھوڑی کو دیکھتار ہااور جوں ہی گھوڑی گھاس کھانے میں مشغول ہوئی ، وہ لیک کر اس پرسوار ہونے لگا۔گھوڑی نے کامران کو جو دیکھا تو وہ بھا گئے لگی ،مگر کا مران نے بڑے زورہے ایک جست لگائی اور گھوڑی کی پیٹھ پرسوار ہو گیا اور پھرمضبوطی ہے اس کے آیال بیکڑ لیے۔ گھوڑی نے بڑی اُنھیل کو دکی اور خیاہا کہ کامران کوگرا دے ،مگر کا مران بھی اپنی دُھن کا پکا تھا۔ وہ گھوڑی سے چمٹاہی رہا۔ آخر گھوڑی تھک گئی ادر کا مران ہے کہنے لگی: ''تم تین روز تک مجھے کسی محفوظ مقام پرر ہے دواور میری خوراک کا انظام کر دو، پھراس کے بعدا گرتم مجھے آزاد کرووتو میں شمھیں ایک نا درتخفہ دول گی۔'' كامران بين كربرا خوش ہوا، كيول كه آج تك كى نے اسے كوئى تحفہ بين ديا تھا۔

اهام ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ معیسوی (۲۳۹)



چناں چہ کا مران نے گھوڑی کوایک سنسان جگہ پر آ رام سے پہنچا دیا اور روز اُسے ران پانی دینے لگا۔ تیسرے روزش جب کامران وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑی نے تین بچے دے رکھے ہیں۔ بیتیوں بچے بڑے خوب صورت تھے۔ دونو ذرا بڑے تھے ، کیکن تيسرا بجدا تنا ننها مناتها كه بالكل كلونا معلوم بور باتها- كامران اس جيو في بيج كو ديميركر زیادہ خوش ہوا۔ گھوڑی نے کامران سے کہا '' بڑے بچوں کوتم بادشاہ کے ہاتھ فروخت کر دیناء مگر اس ننھے منے گھوڑ ہے کو نہ تو کسی کو دینا اور نہ فروخت کرنا۔ میرساری عمرتمھاری خدمت کرتارے گا اور تمھارا بہترین دوست ثابت ہوگا۔''

کا مران ننھے منے گھوڑ ہے کو گود میں لیے بیٹھا گھوڑی کی باتیں من رہاتھا۔اب جو اس نے نظریں اُٹھا کر گھوڑی کاشکریدادا کرنا جاہاتو دیکھا کہ گھوڑی غائب ہو چکی ہے۔

الما عامر محدر دنونهال جوان ۱۵ ۱۵ عیسوی (۱۳۷)

اک کے بعد سے کامران ان نتیوں گھوڑ وں کو دانہ پانی دیتا رہا۔ اس طرح کئی ہفتے گزر گئے اور اس عرصے بیں گھوڑے بڑی تیزی ہے بڑے ہو گئے ، مگر نتھا منا گھوڑا زیادہ بڑا نہ ہوا۔ا تفاق سے ایک رات جب کامران سوگیا تو دانیال اس جگہ بینے گیا ، جہال میہ گھوڑے تھے۔ دانیال نے جو بہ گھوڑے دیکھے تو اس کے دل میں لا کچ آ گیا۔ وہ فورأ جلال کوئلا لا یا اور گھوڑ وں کو د کھا کر بولا: '' کل شہر میں میلا لگنے والا ہے۔ با د شاہ کے اصطبل کے لیے بھی لوگ گھوڑے خرید نے آئیں گے، چلو، ان گھوڑ وں کوکل وہیں چے ڈ الیس۔'' چنال چہد وسرے دن مجے مید دونوں چیکے سے گئے اور دونوں بڑے گھوڑوں کو کے کر ر دانه ہو گئے۔ صرف وہ نھا منا گھوڑا ہاتی رہ گیا۔ کچھ دیر بعد جب کامران وہاں پہنچا تو مھوڑ وں کوموجود نہ یا کربڑا پریثان ہوا۔اتنے میں وہ بنھا منا گھوڑ ا کامران کے پاس آگیا اور بولا:'' 'تمھارے بھائی ان گھوڑ وں کولے گئے ہیں ، تا کہ انھیں فروخت کرڈ الیں۔'' ننفے گھوڑے کو باتیں کرتے دیکھ کر کامران بڑا جیران ہوا، کہنے لگا:'' اچھا توشمصیں ما تیں کرنا بھی آتا ہے؟''

اس پر نتفا گھوڑ ابولا: ''آب تک جھے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہ آئی تھی ، بہر حال اب وقت ضالع نہیں کرنا جا ہیے۔تم جلدی سے میری بیٹھ پر بیٹھ جاؤ، علدی کرو۔''

کامران فوراً اس گھوڑے پرسوار ہوگیا اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دریگز رنے پائی تھی کہ سامنے اسے اپنے دونوں بھائی دکھائی دے گئے۔ کامران

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵-۲ عیسوی



نے لیک کرانھیں پکڑلیا۔ کا مران کود کیھ کر دونوں بھائی باتیں بنانے لگے، بولے: ''نہم لوگ توان گھوڑوں پرسوار ہوکر صرف میلا دیکھنے جارہے تھے۔'' کا مران نے کہا'''بہت خوب، چلو میں بھی چلتا ہوں۔''

شہریں ہڑے تھا تھے ہے میلا لگا ہوا تھا۔ بادشاہ کے اصطبل کے حاکم خاص بھی موجود تھے۔ انھوں نے جو کا مران کے دونوں گھوڑوں کو دیکھا تو اُن کی خوب صورتی پر اُش اُش کرنے گئے اور فورا بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ بھی ان گھوڑوں کو دیکھر کہنے لگا:

'' بے شک ، یہ گھوڑے تو واقعی نہایت حسین ہیں۔ میں انھیں خاص اپنی سواری کے لیے خریدوں گا۔'

چناں چہسودا ہو گیااور کامران کو بادشاہ نے دوتھیلیاں اشر فیوں کی دے کر گھوڑے

المان مرددونونهال جون ۱۵۰۲میسوی اوس

خرید لیے ،گر جب باد شاہ کے آ دمی گھوڑوں کو لے کر چلنے سلکے تو گھوڑے اُڑ گئے ۔ کسی طرح چلنے کو راضی ،می نہ ہوئے۔ اس پر حاکم اصطبل بولا: '' بید گھوڑے اس لڑکے کو چھوڑ کر ہر گز نہیں جائیں گے۔''

یہ من کر بادشاہ نے کا مران سے کہا: '' چوں کہ یہ گھوڑ ہے تمھار ہے بغیر نہیں رہ سکتے ، لہٰذاتم بھی میر ہے ساتھ چلو۔ آج سے تم بھی میر ہے اصطبل کے ایک حاکم مقرر کیے حاتے ہو۔''

چناں چہ کا مران نے اشر فیوں کی تھیلیاں تو اپنے بھائیوں کے ہاتھ اسپنے باپ کو روانہ کر دیں اورخود بادشاہ کے ہمراہ گھوڑے لے کرچل دیا۔ بادشاہ کے کل میں اُس کے دن بڑے آرام سے گزرنے گئے۔ اس کا نظامنا گھوڑ اہر وقت اُس کے ساتھ رہا گرتا تھا، کیکن اصطبل کا حاکم غاص کا مران سے جلنے لگا۔ چناں چہ اُس نے کا مران کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ایک دن اُس نے بادشاہ سے کہا:

مرنی بھی پکڑ کرلے آؤیں۔''

یہ کن کر بادشاہ بڑے اشتیاق سے یو چھنے لگا:'' ارے کیا واقعی سنہری ہرنی جو اُس دور دراز جنوبی علاقے میں رہتی ہے؟ جاؤ ، کامران کو ابھی حاضر کرو۔''

جب کامران حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے سنہری ہرنی لانے کی فرمایش کی۔ کامران حیران ہوکر بولا: ''مگر جہاں پناہ! میں تو جانتا بھی نہیں کہ بیسنہری ہرنی ہے کہاں۔ بھلااسے کیسے لاسکتا ہوں۔''



اس جواب ہے بادشاہ سخت نارائس ہوا، بدلا: ''اچھا تو اس کا بیدمطلب ہوا کہ تم تھم عدولی کرنا چاہتے ہو۔ جاؤ، تین دن کے اندر ہرن کو ہمارے حضور پیش کرو، ورنہ تمھاری جان کی خیرنہیں۔''

بے جارہ کامران میری کرنہایت پریشان ہوا اور اصطبل واپس لوٹا۔ نتھے منے گھوڑے نے کامران کو پریشان جود یکھا تو پوچھنے لگا:''میرے دوست! کیا بات ہے، تم گھوڑے نے کامران کو پریشان جود یکھا تو پوچھنے لگا:''میرے دوست! کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟''

گامران نے تمام ماجرا کہ سنایا۔اس پر گھوڑ ابولا: '' گھبرا و نہیں۔ بادشاہ سے کہو کہ و مستحیل ایک سونے کی بالٹی اور سونے کے دانے دے دیں اور ایک ریشی رشی بھی دے ویس ۔ ہم لوگ کل مسج ردانہ ہوجا کیں گے۔''

ہادشاہ نے میرسب چیزیں مہیا کردیں اور سورج نگلنے سے پہلے ہی کا مران اپنے نتھے سے گھوڑ سے پر سوار ہو کرروانہ ہو گیا۔ سورج ابھی اچھی طرح سے آسان پر نمودار بھی نہ ہوا تھا کہ کا مران آرھی ونیا کا سفر طے کرچکا تھا۔ گھوڑ سے نے کہا: ''ویکھو، بہی ہے وہ جنوبی علاقہ ، جہال وہ سنہری ہرنی رہتی ہے۔''

گھوڑ ہے پرموارہو گیااور واپس لوٹ آیا۔

با دشاہ نے جب سنہری ہرنی کو دیکھا تو دہ بے عدخوش ہوا، مگر اصطبل کا حاکم خاص اور جل گیا۔ دمنور! بید کا مران تو بڑی بڑی اور جل گیا۔ چنال چہائی نے ایک دن با دشاہ سے کہا: '' حضور! بید کا مران تو بڑی بڑی ڈینگیس مارتار ہتا ہے۔ کل کہدر ہاتھا کہ اگر میں جا ہوں تو اس خوب صورت شاہ زادی کو بھی اُٹھالا دُل، جو اس دور در از شالی علاقے میں رہتی ہے۔''

سے من کر بادشاہ بڑے اشتیا ت سے بولا: ''ارے کیا وہی خوب صورت شاہ زادی جو سمندرکے گنارے کشتی میں گھومتی رہتی ہے؟ جا دُ ، کا مران کوا بھی بلوا دُ۔''
جب کا مران آ گیا تو با دشاہ نے اُسے تھم دیا کہ شاہ زادی کو لے آئے۔
کا مران نے عاجزی ہے کہا: ''جہاں بناہ! میں تو جا نتا بھی نہیں کہ بیشاہ زادی ہے کہاں!''

بیان کر بادشاہ کو پھرطیش آگیا ، بولا: ''اس کا بیمطلب ہوا کہ تمحیں بیز حمت گوارا نہیں ۔ جاؤ ، جھے دن کے عرصے میں شاہ زادی کو ہمارے حضور حاضر کردو، ورنہ تمھاری جان کی خیرنہیں۔''

ہے جارہ کامران پھر پریشان حال اصطبل واپس لوٹا۔ نتھے گھوڑ ہے نے جو کا مران کی حالت دیکھی تو بولا: '' کیابات ہے؟''

کامران نے تمام باتیں بتادی، بیرسب من کرگھوڑ ابولا:''اپنے آنسو بو نچھ ڈالو۔ فورا ایک رئیٹی خیمہ حاصل کروا درسونے جاندی کے برتن اور بہترین سے بہترین غذا کیں بھی ساتھ لےلو۔ہم لوگ مبح تڑکے روانہ ہوجا کیں گے۔''

ماه تامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی

کامران نے فورا ان سب چیزیں کا بند و بست کیا اور دوسرے دن شی این گھوڑے

پرروانہ ہوگیا۔ گھوڑ اسر پٹ دوڑتا چلا جارہا تھا۔ میلوں کا فاصلہ سکنڈوں میں طے ہورہا تھا۔

آخر وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے ، جہاں پر دنیا ختم تھی۔ گھوڑا یہاں رک گیا۔ کا مران گھوڑے سے اُتر پڑا۔ گھوڑے نے کہا: ''اب یہاں پرتم اپنی خیمہ نصب کر دواوروہ سونے چاندی کے برتن اس میں سجا کرر کھ دو، پھران برتنوں میں وہ تمام لذیذ غذا میں رکھ دو۔'' چاندی کے برتن اس میں سجا کرر کھ دو، پھران برتنوں میں وہ تمام لذیذ غذا میں رکھ دور کی ہے تا کہ این خیب جاوا در دیکھتے کا مران نے جب بیسب کام کر لیے تو گھوڑ ابولا: ''اب تم چھپ جاوا در دیکھتے کی دور اور کھے اور خیبے میں داخل ہوکر کھانے میں مصروف ہوتو جا کر اُسے کیڈلینا اور جمجھے واز دے دیا۔''

چنال چہ کامران انظار کرنے لگا اور خیمے کی آٹر سے سمندر کی جانب دیکھارہا۔
تھوڑی ہی دیر بعد ایک کشتی نظر آئی۔ کشتی کنارے آگر دک گئی اور شاہ زادی کشتی ہے
اُئر کر دوڑتی ہوئی خیمے کی جانب لیکی۔ شاہ زادی کو دیکھے کر کامران اُس کے حُسن سے
مرعُوب ہو گیا۔ شاہ زادی خیمے میں جاکر کھانے میں مصروف تھی کہ میں ای وقت کامران
نے اُسے جاکر پکڑ لیا اور گھوڑے کو لیکارنے لگا۔

شاه زادی چیخ لگی: در جھے چیور دو! جھے چیور دو۔

اتے میں شاہ زادی نے گردن گھا کر جب کامران کی شکل دیکھی تو وہ قدرے مطمئن ہوئی، پوچھنے گلی:''تم کون ہو؟''

کامران نے کہا:'' میں تو محض ایک بے وقوف ہوں، جےلوگ کامران کہتے ہیں۔ میں تم کو ہا دشاہ کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔''



آخر کامران شاہ زاری کو لے کر شاہی گل بہائے گیا۔ باد شاہ : شاہ زاری کوریکی کر بہت خوش ہوا اور ایک دن اس ہے شادی کے لیے کہا،لیکن شاہ زادی تیار نہ ہوئی۔ایک دن اس نے کامران ہے کہا:'' کامران! میں اس ہے شادی ہر گزنہ کروں گی۔'' كامران نے تسلى دیتے ہوئے كہا: ' كھراؤ نہيں شاہ زادى! ميں الجنى البخ شغے سنے گھوڑ ہے سے پوچھتا ہوں۔ وہ ضرور کوئی نہ کوئی ترکیب نکال لے گا۔'' چنال چہشاہ زادی اور کامران گھوڑے کے پاس پہنچے اور تمام باتیں بتاریں ۔ گھوڑا نہایت شجیدگی ہے تمام باتیں سنتا رہا، پھر بولا: ''اس مرتبہتم نے بڑا مشکل مسلہ میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ بہر حال میں شہمیں جو صلاح دیتا ہوں ، اُسے خوب غور ہے سنواور اس پر عمل کرو۔''اس کے بعد گھوڑے نے چیکے سے ان دونوں سے پچھ کہد یا۔ دوسرے دن شاہ زادی بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کی اور بولی '' آ ہے نے کہا تھا کہ آ پ کا دل جوان ہے، اس لیے اگر آ پ بھی اتنے ہی جوان ہوجا ئیں جتنا کہ آ پ کا ول ہے تو پھر میں آب ہے شادی کرلوں گی۔'' یہ من کر با دشاہ بڑا چگرایا، کہنے لگا '' بھلاانسان دوبارہ جوان کیے ہوسکتا ہے؟'' شاہ زادی نے کہا:''حفور!ایک طریقہ ہے۔اگرانسان بکری کے دودھ میں ایک منٹ کے لیے ڈ کی لگا لے تو پھروہ ا تناہی جوان ہوسکتا ہے، جتنا کہاس کا ول \_'' با دشاہ بڑی حیرت ہے بولا:'' داقعی کیا ایسا بھی ہوسکتا ہے؟'' شاہ زادی نے کہا:''جی ہاں، ہمارے ملک میں توسیعام دستور ہے۔اب آپ خود ہی دیکھ کیجئے گا کہ آپ کا دل واقعی اتناہی جوان ہے، جتنا کہ آپ کہتے ہیں۔''

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۲ عیسوی سرسی

بادشاہ نے فوراً تھم دیا کہ ایک بڑی ی دیگ میں بکری کا دودھ بھر کر پیش کیا جائے۔فوراً خدام دوڑ گئے اور ذرا ہی دریے میں ایک بڑی ی دیگ بکری کے دودھ سے بھری

ہوئی لا کرر کھ دی گئی۔تمام حاضرین در بار حرت سے میتما شاد مکھ رہے تھے۔

بادشاہ نے دیک میں ایک ڈ کی لگائی۔ بادشاہ کا ساراجہم دودھ کے اندر ڈوب
گیا۔ سب لوگ ایک منٹ کے وقعے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ ایک منٹ ایک گھنٹا معلوم
ہونے لگا۔ آخر وقت پورا ہوا اور بادشاہ باہر نگلنے لگا۔ لوگ برے اشتیاق سے اُسے وکچھ
رہے تھے۔ ویگ سے باہرنگل کر بادشاہ برئے فخرسے مجمع کی طرف دیکھ رہا تھا اور مسکرائے
جا رہا تھا۔ ور بار یون نے جو دیکھا تو آپس میں کا نا بھوی ہونے گی اور لوگ کہنے گے۔
ہاریا تھا۔ ور بار یون نے جو دیکھا تو آپس میں کا نا بھوی ہونے گی اور لوگ کہنے گے۔
ہاریا تھا۔ ور بار یون نے جو دیکھا تو آپس میں کا نا بھوی ہونے گئی اور لوگ کہنے گے۔
ہاریا تھا۔ ور بار یون نے جو دیکھا تو آپس میں کا نا بھوی ہونے گئی اور لوگ کہنے گے۔

شاہ زادی نے آگے بڑھ کر ہادشاہ ہے کہا:'' جہاں پناہ! مجھے افسوں ہے، گراب بہ ٹابت ہو گیا ہے کہ آپ کا دل اتناجوان نہیں جتنا کہ آپ خیال کرتے ہیں۔''

ہا دشاہ نے بڑے تعجب سے پواچھا:'' ہائیں، کیا میں اب جوان اور خوب صورت نہیں ہو گیا؟''

شاہ زادی نے فورا لیک کر بادشاہ کے سامنے ایک آئینہ پیش کردیا۔ آئینے ہیں ہا وشاہ کو جب اپنی وہی ہوں انگرہی کا نظر آئی تو وہ بڑے فم زوہ کہتے ہیں بولا:'' تم ٹھیک کہتی ہوں۔'' ہو۔ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔''

شاہ زاوی نے فورا کہا:''لیکن آپ خدانخوستہ ابھی اتنے ضعیف بھی نہیں کہ ہم دونوں کی شادی نہ کرواسکیں۔''



اس پربادشاہ نے کہا: ''ہاں ، ہاں یہ میں ابھی بند دہست کیے دیتا ہوں۔' سے کہدکر بادشاہ نے فورا شاہ زادی کی شادی کا مران سے کروادی اور دونوں کو بہت سے تخفے شاف بھی دیے۔ پھر کا مران اور شاہ زادی ای نشخے منے گھوڑ نے پرسوار ہوکر شاہ زادی کی شاف بھی دیے۔ پھر کا مران اور شاہ زادی ای نشخے منے گھوڑ نے ہمیں بیساری خوشی اس کے وطن کی طرف روانہ ہوگئے۔ راستے میں کا مران نے کہا:'' آئی ہمیں بیساری خوشی اسی گھوڑ ہے کی عقل مندی کی بدولت نصیب ہوئی۔ بکری کے دود چدیں ڈ کبی لگانے والی ترکیب واقعی اس نے خوب بتائی۔''

شاہ زادی اور کامران جب شاہ زادی کے وطن پہنٹے گئے تو بید دونوں آیوام ہے وہاں حکومت کرنے گئے تو بید دونوں آیوام ہے وہاں حکومت کرنے گئے۔ ان کا و فا دار گھوڑ انجی در بار میں کا مران اور شاہ زادی کے در میان ہرونت بیٹھار ہتا تھا۔

#### برجسته جواب

شہنشاہ جہائیر نے ایک مرتبہ شکار کے دوران ایک گاؤں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ایک خدمت گارگاؤں بیں انڈے نریب پڑاؤ ڈالا۔ ایک خدمت گارگاؤں بیں انڈے خرید نے گیا۔ دیہاتی دکان دارکو جب معلوم ہوا کہ بیانڈے بادشاہ کے لیے خریدے جارہے ہیں تو پانچ اشرنی ٹی انڈا قیت طلب کی۔ خدمت گار نے دکان دارکو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ بیہ جائے ہوئے کہ بیانڈے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ بیہ جائے ہوئے کہ بیانڈے بادشاہ کی خدمت میں بیش کر کے کہا کہ بیہ جائے ہوئے کہ بیانڈے بادشاہ کے لیے درکار ہیں، بیہ شخص اس قدرزیا دہ قیمت بانگ رہا ہے۔

بادشاہ نے نہایت نرمی سے پو تھا:'' گیااس گا دُن میں انڈے کم ملتے ہیں؟'' دیہاتی نے کہا:''حضور!انڈے ملتے ہیں،لیکن شہنشاہ بہت کم ملتے ہیں۔'' بادشاہ اس کے برجشہ جواب سے بہت خوش ہوا اور انڈوں کی منھ مانگی قیمت کے علاوہ اس کومعقول انعام دے کررخصت کیا۔

مرسله : كول فاطمدالله بخش الباري اكراجي



# ور پا ہے وائی کی جل پری ڈاکٹر عمران مشاق، آسٹریلیا

''جل پری''یا مرمیڈ (MERMAID) ایک ایس سندری مخلوق ہے، جس کا آ دھا دھڑ عورت کا اور آ دھا مجھلی کا ہوتا ہے ،آپ نے اس کے بارے میں تو کئی کہانیاں تن ہوں گی۔جل پری کا ذکر ہزاروں سالوں سے کیا جار ہاہے۔ملک شام کی پرانی کہانیوں میں اُن کا ذکر تین ہزار سال پہلے سے ملتا ہے ۔ایشیا، پورپ ،شالی امریکا اور افریقا کے لوگوں نے جل بری کو دیکھنے کا دعوا کیاہے۔امریکا کی دریافت کرنے والے كرسٹوفر كولمبس نے تين جل پريوں كور يكھنے كا ذكرا پني يا د داشت ميں كيا ہے۔ ڈنما رك کے شہر کو بین چیکن کے مز دیک سمندر کے کنارے الل مرمیڈ "کا مجسمہ موجود ہے۔ آج ہم آپ کو دریا ہے وائی کی جل پری کی کہانی ساتے ہیں۔ شالی ویلزکی پہاڑیوں سے ایک دریا نکتاہے، جے دریاے وائی کہاجا تاہے، جوانگستان کی کا وَنشِر ہرے فورڈ شائر اورمون موتھ شائر ہے ہوتے ہوئے براستہ برشل چینل سمندر میں جاگر تا ہے۔ دریائے وائی کے گرد پھیلی ہوئی خوب صورت وادی میں ایک گاؤں آباد تھا۔ جنگلی گلاب کے بھولوں اور قدیم اونے اونے درختوں سے گھر اہواوہ گاؤں اسے ا ندر ایک خاص دل کشی رکھتا تھا۔ درخت اتنے قدیم سے کہ کوئی نہیں جا نتا تھا کہوہ درخت

اندرایک خاص دل کشی رکھتا تھا۔ درخت انے قدیم سے کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ درخت کسے کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ درخت کسے کسی نے اور کب لگوائے تھے۔ لوگ صرف اتنا جانتے تھے کہ اُن کے دا دا اور پڑدا دا

کے زیانے میں بھی وہ درخت موجود تھے۔

دریاہے وائی کے کنارے ایک پُرانا گرجا گھرتھا، جس کے ٹاور سے ایک بڑی



سی بیل بیخی گھٹٹا لؤکا ہوا تھا۔ گر جا کھر کا یا دری جب وہ بیل بجا تا تو اُس کی آواز دور دور تک گونجی اور گا دُرں کے سب ہی لوگ گر جا گھر کے ساسنے بین جاتے۔

ایک رات دادی میں زبردست طوفان آیا۔ بجلی زور سے کڑی اور تیز بارش سے دریا ہے دائی میں سیلاب آگیا۔اگلے دن جب طوفان کا زور تھا تو باوری نے گرجا گھر کا رُخ کیا۔ گاؤں والوں کا مالی نقصان تو ہوا تھا، مگر جائی نقصان سے وہ محفوظ مرب سے سے۔ باوری شکرانے کے طور بہار جا گھر کی بیل کو بجانا چا ہتا تھا۔ وہ جب گرجا گھر کی بیل کو بجانا چا ہتا تھا۔ وہ جب گرجا گھر بہنچا تو ایس کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ رات کے طوفان نے گرجا گھر کوکوئی نقصان نہیں بہنچا تو ایس کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ رات کے طوفان نے گرجا گھر کوکوئی نقصان نہیں بین بین بین بین بین کی مرکز جا گھر کی بیل عائب تھی۔ باوری کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں نے بھی بین بیل میل میں میں میں میں میں میں۔

گاؤں کے بچوں نے ایک دن گاؤں سے گائی دور گرجا گھر کی بیل کو وطونڈلیا۔ بیل دریا کے بیجوں نے ایک ختک سے ٹاپو کے پاس ایسے پڑی ہوئی تھی کہ آدھی دریا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہراتوار کی شام دریا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہراتوار کی شام کو بیل سے آبھرنے والی آداز موسیقی بن کر دریا کی سطح پر سفر کرتے ہوئے دور دور تک پہنچ جاتی ۔ بیجوں نے بیل کو اپنا گھر بنالیا جاتی ۔ بیجوں نے بیل کو اپنا گھر بنالیا جاتی ۔ بیجوں نے بیل کو اپنا گھر بنالیا تھا۔ جل پری کے بیل کو اپنا گھر بنالیا تھا۔ جل پری کا تھا اور نجل دھر ایک سنہری مجھلی کا تھا۔ جل پری کا اوپری دھر ایک خوب صورت چرے یہ خوب بھلے لگتے تھا۔ اس کے چک دار سنہری بال اُس کے خوب صورت چرے یہ خوب بھلے لگتے تھا۔ اُس کے چک دار سنہری بال اُس کے خوب صورت چرے یہ خوب بھلے لگتے تھے۔ فاصلہ اتنا تھا کہ بیچ یہ نہ جان سکے کہ جل پری کی آ تکھیں کا لی تھیں یا سنر یا نیلی۔ ہوسکتا ہے کہ وہ بھوری ہوں یا پھر اور کوئی رنگ بھی ممکن ہے۔ ہر نیچ نے جل پری کی

آ تکھوں کارنگ مختلف ہی بتایا تھا۔

گاؤں کے لوگوں نے جب جل پری کو دیکھا تو پہلے تو وہ دہشت ز دہ ہو گئے اور پھرانھیں غصہ آنے لگا۔

ایک بولا: "بیگھیک نہیں ہے۔"

دوسرے نے کہا: ''سمندر کی ایک عجیب وغریب مخلوق نے ہماری بیل پہ قبضہ رالیا ہے۔''

گاؤں کے بیادری کا خیال تھا کہ سمندری مخلوق نے نہ صرف اُن کے گر جا گھر کے گھنٹے کو پڑرالیا ہے ، بلکہ اُسے اپنا گھر بھی بنالیا ہے ، جو کہ غلط بات ہے۔

گوں کے لوگ بادری سمیت گاؤں گی بوڑھی جادوگرنی کے پاس گئے۔اُس نے اُن لوگوں کو بتایا کہ اُن کے باس گئے۔اُس نے ان لوگوں کو بتایا کہ ان کھیں کیا کرنا ہوگا اور تخق سے تاکید کی کہ اس ممل کے دوران سب لوگ خاموش رہیں گئے۔اور کوئی بھی نہیں بولے گا، جب تک کہ بیل واپس گرجا گھر تک نہیں بہنچ جاتی۔

رات کی تاریکی میں چاند کی چاندی اضیں راستہ دکھار ہی تھی۔گاؤں والوں نے ایک بڑے چھڑے کے ذریعے سے میمشن انجام دیا۔ چھڑے کو جھے طاقت وربیل تھینے رہے ہوئے۔ وہ مولے مولے مولے رسول سے گرجا گھرے گھنے کو باندھ کر چھڑے کی مدد سے تھینے کر کر جا گھر کے دروازے تک لے آئے۔ جل پری سیٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی اور اسے پتاہی نہ چلا کہ گاؤں والوں نے سارا اسے بتاہی نہ چلا کہ گاؤں والوں نے سارا ممل خاموثی سے کیا تھا اور کی نے جل پری کونقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گاؤں والے بچوں کو بھول گئے تھے۔ ابھی ضبح ہونے میں دیرتھی کہ ایک بچے گاؤں والے بچوں کو بھول گئے تھے۔ ابھی ضبح ہونے میں دیرتھی کہ ایک بچے

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۲ میسوی ۱۹۹

سونے سے اُکھ کر بیٹھ گیا۔ اُس نے جل پری کوخواب میں دیکھا تھا۔ اُس نے اپنے بھائی کو جگایا اور دونوں گر جا گھر کی طرف چل پڑنے۔ گر جا گھر تک پہنچتے کہنچتے اُن کی تعدا د ایک درجن کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ اُس رات کئی بچوں نے جل پری کوخواب میں دیکھا تھااور ریہ بھی دیکھا تھا کہ وہ تکلیف میں تھی۔

ایک بیجے نے جل پری کودیکھ کرخوشی سے نعرہ لگایا: ''خوب صورت جل پری گھنٹی کے اندرسو کی ہو کی ہے۔''

دوسرے بچول نے بھی خوشی کے عالم میں اُس کا ساتھ دیا: ' جل پری کتنی خوب صورت ہے۔اُ ہے آ رام سے سونے دو۔وہ کہیں جاگ نہ جائے۔'' بخوں کے نعرہ لگانے سے جل بری جاگ گئا۔جل بری کے جا گئے سے بوڑھی جاد وگرنی کا جاد و ٹوٹ گیا۔ جل پری نے ایک زور دار پھونک ماری تو کمحوں کے اندرجل پری التحنی سمیت وہاں سے عائب ہوگئی۔گاؤں والے جیرت سے کھڑے دیکھتے ہی رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ بیل دوبارہ وریا کے بیچوں نے ٹا پو کے پاس پہنچے گئی تھی کھنٹی آ دھی وریا میں ڈو بی ہو لُ بھی اور آ رھی ٹا پو کی زمین پیر کھی ہو لُ تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہر الوار کی شام کو گھنے ہے اُنجرنے والی آواز موسیقی بن کر دریا کی سطح پر سفر کرتے ہوئے دور دورتک پہنچ جاتی ہے۔ اور بھی بھی'' دریا ہے والی کی جل پری'' کا خوشی سے بھر پور قہتہہ بھی سُنا کی دیتا ہے۔ بیل اب بھی سب کونظر آتی ہے، مگر جل پری کوصرف یجے ہی د کیجے سکتے ہیں۔وہ اُن کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتی ہے اور بچوں کے لیے وہ نظارہ نہایت دل کش ہوتا ہے۔

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰ میسوی (۲۵۰)



### نونهال اديب

عا نشهالياس، كراجي شایان انس، جہلم طار ت محمود کھوسو ، کشمور ناعمه ذ والنقارعلي ، كراجي عبدالعمدتاجي ،كراحي سميه وسيم بتكهر

ارسلان الله خال ، حيدر آباد نادىيا تبال،كراچى ارم علی ، کراچی كول فاطمه الله بحش الياري ، كراجي ش-م-دائش،میانوالی محمدالننل انصاري، چوہنگ شي

#### نعت رسول مقبول

شاعر: ارسلان الله خال محيدرآ با د کیا کہوں میں مصطفیٰ کی شان میں أن كى عظمت د كيه لو قرآن ميں قیصر و مکسر ی کے بل جا کیں محل الیی شطورت ہے مرے سلطان میں رات دان پڑھتے رہوان کر درود ہ عمل کام آئے گا میزان میں كوئى تجفى اس كونهيس حجفلا سكا ہے صدانت آ پ کے فرمان میں ہم کریں دعوا نی کے عشق کا اتنی گنجایش کہاں دامان میں

لطف آجائے اگر کوٹر کے جام وہ پلائیں حشر کے جیدان میں كريك مدحت كا ان كي حق ادا ہے سکت اتی کہاں انسان میں ارسكال لا كحول غلامان نبي شكر ہے بتے ہیں پاكسان میں ادا شناس

نادىيا قبال، كراجي اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے میں ایک دفعه مشهور ہوگیا که آپ دکن پرحمله كرنے والے بيں۔ اگر چدآب اس ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۰ میسوی (۱۵)

ماوميارك مرسله: ادم علی ، کراچی آگيا ده مهينا جو سرتان ٻ باتی گیارہ مہینوں کی معراج ہے ملی جس میں اُمت کوحق کی کتاب ادرایک ایک نیکی بیرڈ ھیرون تواب یہ مہینا ہے صبر اور برداشت کا فضیلتوں ، رحمتوں اور برکات کا برمبلمال پہے فرض، روزے رکھے مجھوٹ اور چنلی کے ہر بل بے ماہ رمضال میں 'رب' جس نے راضی کیا مویا جنت میں اس نے ٹھکانا کیا يا كستان ميس مليه وزن كا آغاز كول فاطمدالله بخش الياري اكراچي دنیا ۱۹۲۲ء میں ئی دی سے آگاہ موئی۔ بإكستان مين ١٩٦٣ء مين شيلے ويژن كا آغاز موا۔ ال طرح دنیا میں اور پاکشتان میں ٹی وی کی

معالم کاارادہ کریکے تھے، گرابھی تک کسی ے اظہار نہیں کیا تھا۔ حی کہ محمد خاص ہے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر لوگوں میں اس کی شہرت عام ہو چکی تھی۔ سلطان عالمگیر جیران ہتھے کہ لوگوں میں بی خبر کیے بھیل گئی۔ تھمیہ خاص کو تھم دیا گیا که مراغ لگائیں که ای بات کی ابتدا كہاں سے ہوئى \_ كھوج كلّتے كلّتے بتا جلاكم سب سے پہلے ملازم خاص کی زبان ہے یہ بایت تی گئی۔ای کو پکا کر پوچھا گیا: ''بتاؤ! تم نے بیات کس سے نی?" اس نے عرض کیا: ''جہال پناہ! میری عمر اس خانوادہ کے قدموں میں گزری ہے۔غلام اداشناس ہے۔ایک صبح حضور کو وضو کروار ہاتھا کہ آپ نے ایک کمہ توقف فرمایا۔ دکن کی جانب نگاہ فرمائی اور دستِ . مبارک مونچھوں پیر پھیرا ۔ میں سمجھ گیا کہ دکن پرخملہ کرنے کا ارادہ ہے۔''

 کے کئی سو ایکٹر پر پھیلا ہوا ہے۔اگر آپ اسے کٹوادیں تو آپ کی فصل دگئی ہوسکتی ہے۔ ان درختوں کے بیچنے سے جورتم ملے گی، اس سے آپ مزید زمین خرید سکتے ہیں، اس طرح ان کو بیچنے سے آپ کو دو فا کد ہے ہوں گے، ان کو بیچنے سے آپ کو دو فا کد ہے ہوں گے، زمین کھی زیادہ ہوجائے گی اور فصل بھی بڑھ جائے گی۔' اسلم نے زمیندار انٹر ف علی کو میندار انٹر ف کو میندار کو می

الن درخوں کو کو اور سے جی اور سے کام کی بات الن درخوں کو کو اگر بشرے کی زمین ہیں اللہ الن درخوں کو کو اگر بشرے کی زمین بھی الن درخوں کو کو اگر بشرے کی زمین بھی کے لوں گااور کھیتی باڑی کواور وسیج کردوں گا۔'' الشرف علی نے خوشی سے بھر پور لہج میں کہا۔ الشرف علی نے خوشی سے بھر پور لہج میں کہا۔ اللم کے جانے کے بعد الشرف علی سارا دن درخوں کے بارے میں ہی سوچنار ہا۔ وہ ایک بڑا زمیندار تھا۔ اس کے باس کی فرابش تھی کہ اس کے زمین تھی ، لیکن اس کی خوابش تھی کہ اس کے باس کی خوابش تھی کہ اس کے باس الی مربع زمین ہوتی ، تا کہ دہ باس اس سے کئی گنا زیادہ زمین ہوتی ، تا کہ دہ باس اس سے کئی گنا زیادہ زمین ہوتی ، تا کہ دہ باس اس سے کئی گنا زیادہ زمین ہوتی ، تا کہ دہ باس اس سے کئی گنا زیادہ زمین ہوتی ، تا کہ دہ

ا ۱۹۲۱ء میں حکومت پاکستان کی دعوت پر تنین جایانی ماہرین پاکستان آئے اور انھوں نے ٹی وی کے قیام کا تفصیلی جائزہ لیا۔اکتوبر١٩٢٢ء ميں كراچى ميں منعقدہ ايك بين الاقوا ي صنعتى نمایش میں فلیس الیکٹرک ممینی نے تجرباتی فی وی اسٹیشن قائم کیا۔ ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۳ء میں صر رمملکت محمد الوب خان نے ٹی وی کے تیام کی حتمی منظوری دیے دی اور ابتدا میں ڈھا کا ب كراچى اور لا موريس ئى دى استشنول كے قيام كا فيصله كيا كميا- جايان كي اليكثرك كميني این ای سی (NEC) نے اسپے افراجات پر يا كستان ميس تجرباتي بنياد برني دي الشيش قائم كرفي فيش كش كى اوراس طرح ٢٦ نومرر ١٩٦٣ء ميں يأكستان شيلے ورژن كى با قاعدہ نشريات كاافتتاح كيا كيا-

**زندگی کا سودا** ش\_م\_دالش،میا نوالی ''پیدرخوں کا گھنا جنگل آپ کی زمین

امان ماه مام مردونونهال جون ۱۵۱۰ میسوی

نے اشرف علی کو صانت کے طور پر دس لا کھ ریے بھی دے دیے اور باتی پیسے درخت كالشيخ وفت ديناطح بإيا تقاراس كے درخت م پچھتر لا کھ ربے میں بلنے تھے ۔ کل ٹھیکیدار درخت کا شنے آنے دالا تھا۔ اشرف علی بہت خوش تھا کہوہ نی زمین بھی خربید لے گا اور پر الی كاشت ميں بھى اضافہ ہوجائے گا۔ وہ إي آب كوگاؤل كاچودهرى بجھنے لگا تفااور ہواؤل مين أزتا بجرر باتفا\_

جاند پر جانے کے تمام انظامات مکمل تھے۔اشرف علی اور اس کے دونوں بیٹے سعید اور ارشد جاند پر جانے کے لیے تیار تھے۔ انهول نے مخصوص لباس مجنی جہن لیا تھا اور اب وہ چاندگاڑی کے تیار ہونے کا انظار کررہے تھے۔ اشرف علی گاؤں کا چودھری بن چکا تھا اور چودھری نبنے کے بعداس نے سوچا کہ ایک چکر جاند کا بھی لگالینا جاہے۔

اسيے گاؤں كا چود حرى بن سكتا۔اب اسلم كى بات ین کراس پُرانی خواہش نے ایک بار پھر انگرائی لی تھی۔اشرف علی نے اپنے بیٹوں کو بھی اس بارے میں بتایا۔ بڑے بیٹے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، کیکن جھوٹا بیٹا اس کے خلاف تقا۔ اس نے کہا: " درخت زمین کی جان ہونے ہیں ابالیہ میں سابید سیتے ہیں اور ز مین کو کٹاؤے بچاتے ہیں۔ بیٹمیں تازہ ہوا مجمی مہیا کرتے ہیں۔اگریدند ہوں تو ہم ایک المجنبي زنده سدره كيل"

ا اشرف علی نے میرسب ایک کان ہے سنا اور دومرے سے نکال دیا ، کیوں کہاس کے سر يرلقه صرف ايك بى دُهن سوارتھی كہوہ درخت فی کرئی زمین خریدے گا اور بیدادار کو دگنا كرے گا۔ آخراس كا جھوٹا بيٹاارشد تنگ آگيا اوراس نے اسے مجھانا جھوڑ دیا۔ اشرف علی درخت بیجنے کے انظام میں لگ گیا۔ دو ہفتے بعدال کا سودا ایک ٹھیکیدار سے ہوگیا۔اس

الماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰ معینوی (۲۵۳)

'' میں یہاں ہے زمین کو دیکھنا جا ہتا ہوں۔''چودھری اشرف علی نے جواب دیا۔ ''اوپرد<sup>یکھی</sup>ں اباجان!زین ہمارےس کے اوپر ہے۔ 'چودھری اشرف علی نے سراوپر أنهايا اور حيرت سے زين كو تكنے لگا۔

بھروہ چل پڑے اور جلتے ہی گئے۔ دہ ارد گرد بھی نظریں دوڑا رہے تھے۔ چلنے میں أيك عجيب سا لطف محسوس موريا تقابه أنهين یوں لگ رہاتھا، جیسے دہ جلنے کی بجائے ہوا میں تیررہے ہوں۔ جب دہ ایک قدم اُٹھاتے تو دوسراقدم تفوزی در بعدی تین، چارفید کے فاصلے برزمین برنکتا تھا۔ بونہی جلتے جلتے وہ بہت دورنگی آے۔

" " آپ بہت زیادہ ددرمت جائے گا چودهری صاحب! ورنه سلیندرون میں المسيجن ختم بھي ہوسكتی ہے ادرا نيے وقت ميں ہم آپ کی کوئی مدر ہیں کرسکیں گے۔'اچا تک یا کلٹ کی آ واز سنائی دی اور جیرت سے ایک

جاندگاڑی میں ان کے علاوہ دو اور آدی تھے۔ایک پائلٹ اور دوسرا اس کا معاون تھا۔ تھوڑی در بعد جاند گاڑی ایک جھٹکے ہے او پر أتضى اور جاندى طرف برداز كرگئ-

" ہم دس منٹ بعد جاند پر اُتر نے والے ہیں۔'' پائلٹ نے اعلان کیا۔ پھر دس منٹ بعدجا ندگاڑی جاندکی سطیرار گئی۔

"ابآباب این لباسول کے ساتھ کھے آ سیجن ماسک بہن لیں، کیوں کہ جاند پر آ سیجن موجودہیں ہے، البتہ جاند گاڑی میں آسیجن کا انظام ہے۔'' یاکلٹ کے کہنے پر انھوں نے ماریک چڑھا لیے۔جہاں جانگاڑی أرّى تى ماراك كرّ ھاسابن گياتھا۔ " یا ندکہاں ہوگا؟ "اجا تک ماسک کے اندر لگے مائیک پر چودھری اشرف علی کی آواز

سنائی دی۔ '' کیوں کیا ہوا ابا جان؟''ارشدنے يونك كريوجها-

المامن ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰۲ عيسوى

'' اباجان! میں نے کہا بھی تھا کہ آئیسے ختم ہوجائے گی، نیکن آپ مانے ہی انتے ہی نہیں ہے۔' ارشد نے جواب دیا اور پھراس نے بیائلٹ کو پکارنا شروع کر دیا، نیکن اس کی طرف ہے کوئی جواب نہ آیا۔

" لگتا ہے ہم جاندگاڑی کی رہے ہے بہت دورنکل آئے ہیں۔"سعید نے پہلی بار زبان کھولی۔

ود ہمیں واپس چلنا جاہیے۔' چودھری

اشرف علی ہولے۔

''اب ہم اتنی دور نہیں جاسکتے اباجان! ہماری آئسیجن ختم ہونے والی ہے، کاش! یہاں ایک دو درخت ہوتے۔'' ارشد نے جواب دیا۔

'' درخت! کیکن کیوں؟'' چودهری صاحب جیران ہوکر ہولے۔

" جی ہاں درخت ، کیوں کہا گر درخت ہوتے تو ہمیںان سلینڈروں کی آئسیجن کی دوسرے کامنے دیکھنے لگے۔اب اٹھیں احساس ہوا کہ دہ بہت دورنگل آئے ہیں۔

" بی تھوڑا سا آگے جاکر ہم والیس آجا کیں گے۔ ' چودھری اشرف علی نے پائلٹ سے کہااور پھروہ آگے چل بڑے۔

پائلٹ سے کہااور پھروہ آگے چل بڑے۔

" ابا جان! ہمیں والیس چلنا چاہیے۔

کہیں ہے ہے سلینڈروں میں آسیجن کم نہ ہوجائے۔' ارشد نے بیندرہ ،بیس منٹ چلنے گے بعد کہا۔

" ابھی تو ہم نے سے طرح سے جاند کی سے باند کی سے بین کی۔" چودھری صاحب نے جواب دیا اور پھر وہ چلنے گئے۔ چودھری صاحب مصاحب مصاحب ہوری جواب دیا اور پھر وہ چلنے گئے۔ چودھری صاحب ہر منظر کو بچوں کی طرح دل چیسی سے د کیور ہے متھا در بچوں کی طرح خوش ہور ہے د کیور ہونے لگا ہو۔ حقے۔ کافی دیر بعد انھیں یوں محسوں ہونے لگا ہو۔ حقیمان کادم گھٹنے لگا ہو۔

''مم....مم....مرادم گھٹ رہاہے۔'' چودھری اشرف علی ہکلا کر بولے۔

المان ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۵۱۵ میسوی (۲۵۷)

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ضرورت ہی نہ پڑتی، درخت ہمیں آسیجن مہیا کردیتے۔'ارشد نے انسوس میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

. " كاش! مين ايخ درخت نه بيجال " چودھری اشرف علی نے مالیوی سے کہا۔اسے ایل محسول ہور ہاتھا، جیسے اس کے درخت سیخے ک وجہ سے ای اب اے آسیجن نہیں مل رہی۔اے لگ رہاتھا کہ اگروہ درخت نہ بیخیالتواب بیمال درخت ای درخت موتے اور اہے تازہ ہوال رہی ہوتی۔ پھراسے تضور ہی بنسور میں اپنے وہ درخت نظرا نے لگے جنھیں وہ فت کر کواچا تھا۔اے یوں لگا جیے اس کی سانس گھٹ رہی ہو۔اس کا چودھری بن جانا اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا برکا تھا، جب کہ اس کے درخت اے زندگی مہیا کر سکتے تھے۔ آخری خیال اس کے ذہن میں مہی آیا اور پھراس کا 

اشرف على اجا تك بررا كرأمه بيفا-

اسے بول محسول ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی بھیا نک موت کے منھ سے نکل کر آیا ہو۔ وہ سینے سے شرابور تھا۔

"اوہ خدایا!شکر ہے کہ بیا ایک خواب تھا۔" اشرف علی نے لرزتے ہوئے کہا، کیوں کہا۔ اشرف علی نے لرزتے ہوئے کہا، کیوں کہا۔ اسے یادآ گیا تھا کہ ابھی اس کے درخت نہیں کئے اور نہ وہ چودھری بینا ہے۔ وہ جلدی جلدی انتھا اور اپنے کھیتوں کی طرف جلدی جلدی انتھا اور اپنے کھیتوں کی طرف چواختم کرنے سے دوک سکے۔ ہواختم کرنے سے دوک سکے۔

اس کے قدموں میں تیزی تھی، وہ بھازندگی کاسودا کیے کرسکتا تھا؟

کرمی کا موسم می افضل انصاری ، چوہنگ سی گا موسم کے آیا گرمی کا موسم ہے آیا گیری کا موسم ہے آیا گیری ہے نہلایا چرندے ، پرندے ہیں گھبرائے پھرتے اور انسان ڈھونڈ تا پھرتا ہے سایہ

زیدنے جواب دیا۔ ''میرانام زید ہے اورمیراتعلق پاکتان ہے ہے۔ میں نہیں جانتا کہیں یہاں کیے آیا۔''

سمجھ سکتا ہے۔اس نے سنا کہ وہ برندہ کہدرہا

ہے: " تم كون ہو؟ تمھاراتعلق كہاں ہے ہے؟

تم يهال كيے آئے؟"

پرندے نے خوش گوار جیرت کے ساتھ کہا:'' اچھاتم یا کستان سے آئے ہوا شخصیں جاروں طرف گرم کو ہے کو ہے شخنڈی ہوا کا بھی جھونکا نہ آیا دیکھو تو ہر چیز ایسے گرم ہے لکڑی کا جیسے ہو کوئلہ دہکایا

> پر ندول کا پاکستان عائشالیاس، کراچی

وہ ایک خوب صورت باغ تھا۔ جس میں تاحیر نگاہ ہریائی ہی ہریائی تھی۔ ایک جانب مختلف بھلوں کے درخت کے تھے تو دوسری طرف مہکتے ہوئے بھول دعوت نظارہ دے رہے تھے۔ زیداس باغ کے درمیان کھڑا سوچ رہائقا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا؟ اے ایسا معلوم ہورہا تھا کہ کویا وہ کسی جنت میں آگیا ہو۔ مختلف پرندوں کی شریلی آوازیں اس کے مختلف پرندوں کی شریلیں کی ساتھوں کی ساتھوں

کافی دیر وہ وہاں کھڑا نظارے کرتا رہا۔ اجا نک اسے بیاس محسوس ہوئی۔اس نے بانی کی تلاش میں إدھراُدھرنظریں دوڑا کیں تو بہت دور

المان ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی

صدق دل سے انھیں پوراکرے گی۔ نہیں ہے نا اُمیدا قبال اپنی کشت ویرال سے ذرائم ہوتو میمٹی بڑی زر خیز ہے ساتی

ۋھول كا پول شايان الس، جهلم

بردا مجھی تو بول نہ بول کھل جائے گا ڈیھول کا پول شخی مت بگھار اے پیارے دامن اینا جھاڑ آے بیارے بیار کی راہ سدھار اے بیارے بیار محبت کا رس گھول کھل جائے گا ڈھول کا بول یاد رہے میرا سے کہنا حق و صداقت تیرا گهنا حجھوٹی کوئی بات نہ کرنا بات کو پہلے اپنی تول کھل جائے گا ڈھول کا بول معلوم ہے کہ رہے جگہ جہاں تم گھڑے ہو، رہے پرندوں کا پاکتان ہے۔ جب جارا لیعنی پرندوں کا پاکتان خوب صورت ہے تو انسانوں کا پاکتان تو اس سے بھی زیادہ خوب صورت ہوگا۔''

زیر کہنے لگا '' تم غلط سمجھ رہے ہو،

بیارے پرندے! پاکتان میں خوب صورتی تو

بہت ہے، مگراس خوب صورتی کو برباد کرنے

والے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ وہاں امن کے
لیالوگ ترسے ہیں۔''

زید بو لئے جاموش ہوگیا۔ اس
کے کانوں میں داداجان کی آ واز آ رہی تھی۔ وہ
کہدرہے ہے '' زید بیٹے! مسلمانوں نے جس
پاکستان کا خواب و یکھا تھا، وہ پرندوں کے
پاکستان جیسائی تھا۔ ان کا آ دھا خواب تو پورا
ہوگیا، یعنی پاکستان تو بن گیا۔ باتی آ دھا خواب
لیمن اس کو پرندوں کے پاکستان جیسا بنانے کی
فض اس کو پرندوں کے پاکستان جیسا بنانے کی
فنسل اینے ذے داری کو پہچانے گی اور

ا ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۴ میسوی (۲۵۹)

باوجود آج بھی شیکسپیر اور اس کی لکھی ہوئی تحريري لوگول كى دلول ميس زنده بيں۔ واقعی قلم اور محنت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جو ڈرگیا وہ مرگیا ناعمه ذوالفقارعلى ، كراجي

ایک کسان کے دو بیٹے تھے۔ایک کانام "جو" تھا، جب كرددسرے كا نام" وہ" تھا۔ دونول بھائی نکمے تھے۔ان کا باب بوڑھا ہوگیا تقا-اس نے سوچا کہ جھے توایک ندایک دن مرنا ہے، كيول سنديس اين كام پر بيٹوں كولگا دول\_ ایک دن باب نے دونوں کو پاس بلایا اور کہا: ''میرے پیارے بچو! میں اب کم زور ہوگیا ہول۔اب مجھ میں کام کرنے کی ہمت نهیں رہی۔ مجھے تو ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے۔اب میں اپنا کام شمصین دینا جا ہتا ہوں۔ لا ناميس كام ل جل كركرنا-" دونول نے ہای جرلی۔ كسان كے مرنے كے بعد دونوں بھائى

طارن ممود كحوسو، كشمور ولیم شکسپیر کو د نیاے ادب کا ایک بہت بڑا شاعر اور ادیب سنلیم کیا جاتا ہے۔ وہ ١٥٢٣ء ميل برطانيك ايك جيمونے سے شہر میں بیدا ہوا۔ اس کے والد "جون شکسپیر" دستانون اور اون كاكارباراور الشيخ ذرامول کے لیے لائسنس جاری کرتے تھے۔اس وقت شكيدر بھى النے باب كے ساتھ ہوتا تھا۔اس طرح اسے ڈراموں سے دل چھی پیراہوئی۔ ولیم شکسپیر نے جتنے بھی ڈرامے اور نظمیں کھیں، وہ آج تک مشہور ہیں۔ چھٹمیں اور ڈرامے متعلیمی نصاب کا جصہ بھی بنادیے گئے ہیں۔شیکسپیئر کے ڈراموں میں ہرتتم کا بہادو یکھا جاسكتا ہے۔ان كے ڈراموں ميں مزاح بھى ہے اور سجيد گي بھي ۔خوشي بھي ہے اور تم بھي۔ ولیم شیکسپیر کی وفات ۱۹۱۷ء میں ۵۲ سال کی عمر میں ہوئی۔ کی سوسال گزرنے کے

وليم شيكسيدير

الماس ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۰ عیسوی

### لا في كا انتجام سميه دسيم سكفر

ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بردا
بھائی امیر تھا اور چھوٹا بھائی غریب، لیکن ہر
ایک کی مدد کرنے والاتھا۔ ایک دفعہ جب چھوٹا
بھائی این گھر والوں کے لیے بازار سے کھانا
لینے جارہا تھا تو راستے میں اسے ایک فقیر ملا۔
اس نے کہا '' خدا کے لیے اگر تمھارے یاس
کھائے کو بچھے نے بیے دو۔ دو دن سے کھائے کو بچھے دئیے دو۔ دو دن سے سے نہیں کھایا۔''

جھوٹے بھائی نے فورا دہ پیسے اس فقیر کو دے دے دے دہ فقیر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا ۔ دہم نے میری مدد کی اور بین شھیں اس کا انجام ضرور دوں گا۔ سید ھے مشرق کی طرف طیح جاؤ ، وہاں تم کوایک غار نظر آئے گا۔ اس میں تین ہونے رہتے ہیں۔ ان سے کہنا کہ بابا میں تین ہونے رہتے ہیں۔ ان سے کہنا کہ بابا دو، جو بابا نے تھا اور کہا ہے کہوہ بھی جھے دے دو، جو بابا نے تھا اور کہا ہے کہوہ بھی اور ان

این زمین میں جاتے اور کام کرتے بھر شام کو گھرلوٹ آتے۔ روٹی کھا کر خدا کاشکر ادا کرتے اور رات کوسوجاتے۔ بھرضج ہوتے ہی کام میں لگ جانے۔

ایک دن' جو''ادر' وه''اپی زمین میں کام کررہے ہے کہ انھوں نے اپنی طرف ایک ریا۔
ریکھا تا دیکھا۔'' جو''اسے دیکھتے ہی ڈرگیا۔ جسب کہ'' وہ''اُدھر ہی گر کرمر گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں گر کرمر گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جوڈر گیا ، وہ مرگیا۔

#### پياري چي

عبدالعمدتاجي، كراچي

الماس ماه نامه بمدر ونونهال جون ۱۵-۲ میسوی الاس

بنگلہ بنایا، گاڑی خربیری اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے لگا۔ جباس کے بڑے بھائی نے دیکھا تو بیراتوں رات امیر ہوگیا،کین اس کے پاس اتنابیسا کہاں سے آیا۔ آخراس نے پالگالیا۔اس نے سوچا، کیوں نہ رہی چکی اس سے متھالی جائے۔ ایک دن جب جھوٹا بھائی سور ہاتھا تو بڑا بھائی اس کے گھرسے جگی کو پُڑا لایا اور اپنی بیوی اور بیکی کو مشتی میں بٹھا کر دوسرے شہر روانہ ہوگیا۔ جب وہ لوگ کشتی میں جارہے تھے تو بوے بھائی نے سوچا، دیکھا ہوں کہ بیر چکی کیا کیا کرتی ہے۔ ال نے اس پر کیڑا ڈال کر کہا: " چکی چکی، نمك نكال- " يكل نے نمك نكالناشروع كيا۔ برا بھائی بہت خوش ہوا، پرتھوڑی دریا میں تشتی میں اتنا سارانمک ہوگیا کہ چکی سمیت سب سمندر میں ڈوب گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ چکی اب بھی چل رہی ہے اور اس میں سے نمک نکل رہاہے، جی توسمندر کا یانی کھاراہے۔ 🖈

بونوں کے لیےتم کوئی تخفہ بھی لے کر جانا۔' میہ كهدكروه بزرگ على كئے۔

جھوٹا بھائی مشرق کی طرف چل بڑا۔اس نے ان بونوں کے لیے کیلے لیے، تا کہوہ ان کو تحفہ دے سکے تھوڑی ہی در میں اس کوایک غار نظر آیا۔وہ اس غار میں جلا گیا۔ نتیوں بونے اس کود مکھ کر کھڑ ہے ہو گئے۔اس نے ان بونوں کو بابا والی بات بتائی اور ان کو تخفے میں سملے دیے۔ بیرد مکھ کر بونے بہت خوش ہونے اور كَيْخُ لِكُ : "أَ عَنُوجُوان! ثم ني مارا دل خوش كرديا به لودو ہزاراشر فياں اور په لوچکی ،اس کوتم رات کے وقت لال کیڑاڈال کرکہنا، چکی چکی آٹا نكال\_اوراس كے علاوہ جو پيزتم كو جاہيے، وہ ما نگ لینا۔ سے چکی تم کودے دے گی۔"

بين كرجيمونا بهائى بهت خوش بوا اور چكى اوراشر فیاں لے کرایے گھر چلا گیا۔اب جھوٹا بھائی جو چیز چکی ہے مانگتا، وہ اس کومل جاتی۔ اب وہ راتوں رات أمير ہوگيا۔اس نے ايك

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰۲ عیسوی (۲۲۲)

## میخطوط ہدر دلونہال شارہ اپریل ۱۵+۲ء کے ہارے میں ہیں

الله المدرد نونبال داقتی نینبالوں کا بدرو ہے ۔ اورون ہے لیکر نونبال الفت تک ہر چز باستی ہے ۔ ایبید تکیم نمر سعید کی ان جاکو دیا و '' جاکو دیا و '' ان کی یا و کو تا زبر کرون ہی ہے ۔ سیورا تھر بر کائی کی '' چکی بات ' بمیشہ بجے نہ برکوسکما تی ہے ۔ '' روش خیالات '' ان چی ان نرک کر اور نے کے لیے بہترین نیسیستی کا نزاند ہوتے ہیں ۔ '' عظم ور ہے '' براہ کر د ماغ کر تقریب التی ہے ۔ '' نونبال مورا کو د کچر کر د ماغ کرتنو بیت التی ہے ۔ '' نونبال مورا کو د کچر کر ایسیستی مرا کو د کچر کر ایسیستی مرا ہوتی ہے ۔ '' نونبال این عظم مر جربہ ہو جاتا کر د ہا تا کہ مرے د دار بوتی ہے ۔ '' نونبال اور بیا تا کہ ہو کہ کہ مرے دار بوتی ہے ۔ '' نونبال اور بیا تا ادر بیوتی ہے ۔ '' نونبال اور بیا تا ہے ۔ اس میں بیٹیلیوں کا اضافہ کردیا جائے تو گو سکی اور بیوتی ہے ۔ '' نونبال اور بیا تا ہے ۔ اس میں بیٹیلیوں کا اضافہ کردیا جائے تو ادر بیوتی ہے ۔ '' نونبال لفت '' ایک ایسی بیٹیلیوں کا اضافہ کردیا جائے تو ادر بیوتی ہے ۔ '' نونبال لفت '' ایک ایسی بیٹیلیوں کا اضافہ کردیا جائے تو ادر بیوتی ہے ہیں ہیں ہیں ہرا لفاظ ہیں جانا کا خوالے ایسی بیز ہے جس میں ہیں ہرا الفاظ ہیں جانا کا جسمین ال جاتے ہیں لئی جمیں اکرا ہی ۔ '' نونبال لفت '' ایک ایسی چز ہے جس میں ہیں ہرا الفاظ ہیں جسمین ال جاتے ہیں لئی جمیں اکرا ہی ۔ ''

الله الربل كاشار و نها ميت زبر دست تفار نما م بهانيال بهت المجمى تليس من و أيار الم وربت الدن بال اديب محى المن والى الرب الم وربت الرحمن ويدا كار و بيندا يا مسيف الرحمن ويعلا إوسه بين الم الربيل كرون وراى شار ويندا يا ورنيب من التي بهت المجمى المن المواس كا بيك كراؤه محى بهت الجها لك وبا تعالى وبا تعالى " فرا ساورا وكي اور بها وكاجن الاجواب تحرير يم تعمى من فرني الاجواب تحرير يم تعمى من فرني شاس" اور " بروه حيا كا انسان " سبق آ موذ كهانيال تعمى من من محمر بي كو خاص اور " بلاعنوان كهانى " مناثر كن نهيس تقل من " نبول محر" بهت المجمى مسعود مما في المن المن تقمى مسعود مما في المن المن تعمى مسعود مما في المنافئة مسعود مما في المنافئة مسعود مما في المنافئة مسعود مما في المنافئة م سيدا هنام مسعود مما في المنافئة من وسيدا هنام مسعود مما في المنافئة مي وسيدا هنام مسعود مما في المنافئة منافئة منافئ

انسان (عبدالرؤف اجور) ادر باعنوان كبانى (محرشا بدحفيظ) تقى -اس كے علاد و كبانى نضا سبارا (جدون ادیب) بمی سبتی آ موز تقی -كران فداحسين و فيوج كالونی -

اله الريل كاشار ولا جواب تمنا \_ روش خيالات وجا كوجكا وُاور بهكل بات وميشه كى طرح سبق آموز تحيس \_ ويسے تو ساوئ كبانياں المجمى تحيس و مكر نغما سهارا اور فرض شياس سر مبث تحيس به انكل إسكيا حضرت لقمان الله كے تيفير تھے؟ سيدا ويس مقيم ملى و كرا چى -

حدر الممان بدی مقدی اسی سے ایک اف کے تغیر ایل سے اللہ اللہ کی خاص کا اس کے اس کا اس کے اس کا اس کے اس کا اس کے اس کا اس کا اس کی خاص کے اس کا اس کی خاص کے اس کا اس کے اس کا اس کے اس کا اس کی اس کے اس کا اس کے اس کا اس کے اس کا اس کے اس کا اس کے مساور ان کے اس کا کہ اس کی مساور اور ان سے اس کے مساور درواز سے ہیں اجمی اللہ اس کے مساور درواز سے ہیں اجمی اللہ اس کے مساور درواز سے ہیں اجمی کی است اس کے مساور کا رائی ہے اللہ اللہ اس کے مساور کی جاتی ہے ۔۔ روش کی حالات وہ واو واول ہے اس میں انسان میں اور کی جانوان مزے واد کی ۔ وواد کی ۔ وواد کی ۔ وواد کی دواد کی میں انسان کی اور کی میں انسان کی اور کی بیادا (نسا واد کس سے بیادا (نسا واد کس نسان کار کس سے بیادا (نسا واد کس سے بیاد کس سے کس سے

ار بل کا شار ؛ پڑے کر مزوآ یا۔ تمام کبانیاں بہت لاجواب تعیں ، گرسب ہے اچھی کبانیاں'' بر میا کا انساف'' اور''شیر کا خواب'' تعیں۔اس مینے کا خیال تو رسالے کی جان تھا۔ نیاز احمد ، کرا جی۔

ارِيل كاشاره بيندآيا -مردرق نع بب حران كيا - مبلي وجميه

معجے کہ ایک ہی چی کے دو پوزیں ایکن جب اندو نام پڑھے تو تیران رو کے کہ بدود بھیاں ہیں ۔ بے ساختہ بھان اللہ منوسے لگا۔ جادید بسام کی و فرمن شاس اقد یا کستانی پولیس کی میاس کرد ای شی \_ براحمیا کا انعاف (عبدالردّف تاجور) كباني التي كي نفا سهارا (جدون اديب) اور پيول تر (محرشيب خان) بهترين تمين بنا مدے دعد: (عبدالله ادیب) كا مركزي خيال بهت برانا اور تحسا بوا تقار ريان سيل السلامة باد-

ع جا کو جا و جا کو جا کا روش کو بہت استھے الناظ می تریکیا کیا ہے۔ منم حاصل كرنے سے دنيا ادر آخرت يس درجات بلند ہوتے ہيں۔ آج نش سے پاس تو ہوجاتے ہیں، مراسلی علم سے کورے ہوتے يرا \_أنن ميني كاخيال ببت اى زبردست تحا\_د عابهت اى بيارى تقم كى فراس شاس (جاديد بسام) كى كهانى سربت كهانى كى \_كاشىم سب سيال بلاتى كى طرح سيح كر عداد دايمان دارين جائيس توحارا سعاشر وخوش حال بوجائے \_لڑ کی بیار اور جن ، بیر کا خواب علام مع دند: إدر قمام كبانيان تقييس سب الحجي تحيل في بيرواني محمد معنان مثل الوانب شاويه

ار بل ما تناره بهت زبروست مخار سرور ق مجى شان وار تقار كبانيون يس شيركا خواب المحيى تقى \_ بااعنوان كبانى سب سامچى تحی سآ مندا فراسیاب، نجمستاز، جیا، کراچی \_

ع جا كو جاد من شبيد حكيم محرسيد صاحب كى با قابل فراموش باتي پڑھنے کولیس ۔ تمام کبانیاں شان دارتیس ۔ انگل ! آپ کونونہال میں م كوسة انعاى سليط شروع كرسة جاميس ما قب مديد، جويديد كرن مشى مان ، احمد جديد ، والش فراز ، پكوال \_

 اپریل کے خارے عی بھی کی خاص تحریر کی تعریف کرنا تو خارے کے ساتھ ناانسان ہوگی، کیوں کداریل کا شارہ بھی ہمیشد کی طرح معلومات سے جر پورتنا میں نے ہدر دنونمال کا مطالعہ اول جماعت ے شردع کیا تحاادر آج ماشاء الله گریجویش کرنے کے ساتھ ساتھ اسيخ ملم كوديكر طالب علمول من منقل كرف كى ادنى كوشش كرربى بول يسيده وجيبه ماز ، كرا پي \_

ار بل كا شاره زبروست تهار جاكو جنّادُ اور مَرْنی بات بمیشه كی ملرح اجتے رہے۔ روش خیالات نے بھی متاثر کیا۔ کبانیوں بس فرض شاس (جادید بسام) ، دد پرانی چزین (مسعوداحمد برکاتی) از کی میاز اورجن ( نغیله ذکام بهنی)، بره میا کاانصاف (عبدالرؤف تاجور)، شیر کاخواب (كر اقبال ممن) ادر بلا منوان كهاني بهت بسند آكي فظمول ين دعا، علامرا قبال، كتاب يه بيار ادر تراندا في سيام يامعلوم اس دند بمی شاره سر بث تهار بلاعنوان دانن حیرت انکیز کهانی التى يريدوناممه نامر كراجي

انصاف (عبدالرؤف اجور)، شركا خواب، باعنوان کہانی اڑکی پہاڑ اور جن انتھا سہارا، فرض شناس، پھول کر اور علامہ ے دندہ انجھی تخریریں تھیں۔مضامین میں جا کو جگاؤ ، پہلی بات ِ تُنْ معدى كى باتي ادر دويرانى چزيں (مسود احمر بركاتی) اينھے سے ۔ نظموں میں محم<sup>شی</sup>ق اعوان کی لئلم'' ترانیا 'اچھی لگی۔ کتاب ہے بيار (منيا والحن بنيا) الطلاميا آبال اور ' دعا البيي بهت المحيي تظمين تحس . باتى ترام سلسل التع كير جافظ زير بن و داللقاره زمير بن ددالتقاده تاعمه بسبعة ودالتقاره كراركي -

ار بل كاشاره باتهديس آتے اى دل باغ باغ بوكيا مرورت كى تسوير براً مناددنين بهت الجي لك رائيس شيردنية تاو، حياما باب ال باركبانيال كاب رئيس لاكي ادر بها زكاجن الرهميا كالعماف ادرشر كاخواب بهت الهيم لكيس ملى محسن على رنوشمراب

ار بل كاشاره بسندآيا - كهايول بين باعنوان كهاني (محرشا بدحنيظ)، شر کاخواب (محمدا قبال شمر) ، نهاسبارا (جددن ادیب) ، فرخن شای (جادید بسام)، برمحیا کا انصاف (عبدالرؤف تاجور) اور پھول عر ( محرشعیب خال ) الحجی آلیس سلمان بوسف سمجه بل بور ار بل کاشاره بهترین قنار ساری کهانیال بهتر، بلکه بهترین تعیس - بر سلسله بهت اجمااوردل جنب تقار نعنب بثاه ، فهدشاه ، لوكرى أسمره-ا بریل کا شاره زبردست تھا۔ کہانیوں میں فرض شناس ،لڑکی ، بہاڑ اورجن ادر براهیا کا الساف بهت انچی تحیس به دیگر تحریروں میں بچول

محمرا در ننها مهادا بهت پسند آهمی بیل علم در یخ نهایت شان داریتے۔ ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰۰ عیسوی 14. d. ( )

بنی گھریڑے کربہت مزد آیا۔ محد طلحام خل، فی گری۔ پر بل کا شارہ بہت احجما ہے، خاص کر کدلڑ کی پہاڑ ادر جن بہت اچھی تھی۔ انگل اسنی آرڈر کی فیس بہت زیادہ ہے کوئی ادر طریقہ میں

ے کتا میں منگوانے کا؟ مسکان محمد سین مشہدا دیور۔ انسوس امنی آرڈر کے ملاوہ کوئی اور آسان طریقہ دیں ہے۔

ع مدر دنونبال كا شاره ايريل برشار يك كرح خاص الخاص تحا-ما كوجاد (شبير عيم محرسعيد) علم كحوالے سے بهت الجمالاً ادر مسعود احمد بركال ك" ملى بات" بهت خوب مبورت ملى " روش خیالات" ہے بہت کھ سکھنے کو الا مضمون ود برانی چیزی (مسعوداحمر الركاتي كراجااورسوجا كه خطاطي كرناضر ورسيمول كالنظمون مين ايريل ك حوالے سے علامدا تبال (احمد ہدانی) بہت بى اجھى كى اور دومرے نمبر پرنقم کتاب ہے بیار (منیاہ الحن منیا) مجی زبر دہیت تھی۔ کہانیوں میں "فرش شاک" میں میاں باتی نے پھر جرموں کو كرفاركر واديا للكي بهاز اورجن (فضارة كالمبحل) يزهكرمزه آيا-براهنیا کا انساف (عبدالروف تاجرر) الیمی رای میول مر (محمد شعیب خاں) ہمی الحجی تھی \_نوٹمال ادیب کی تمام کہانیاں لا جواب تحس مسكراتي كيري اليمي ري \_ فيضان احمد خان مير بورهام \_ ار ل كا خاره زبردست قاركهانيون عن لاكى بهار ادرجن ادر بااعنوان كبانى سب يربازى في كنس باتى كبانيون من خماسبارا، شيركا خواب افرض شناس علامه ہے وعذہ ادر مجول تحریجی اچھی تحیس علم ورتے اور نونہال ادیب نے نونہال کی خوب مورتی میں جار جاند لگا دیے اس کے علاوہ بنی گفر اور سکزاتی کلیری بھی اچھی لکیس اور مرور ق فنونهال كومزيدخوب صورت بناديا عجما ساهيل مبدالرشيد كراجي-🖈 مجیے کہانیوں میں شیر کا خواب، لڑکی پہاڑ اور جن ، پھول تکر ہنھا مهارا بسندا كي، جب كيفرض شناس ادر بلاعنوان كماني كجهزياده بي اچھی لکی اور ہال علامہ سے وعدہ مجمی کچھ کم نیس تھی ۔ نظموں میں دعا، علامدا قبال، كماب سے پيار اور ترانه جاروں نظميں احجى لكيس علم دریجے سے معلومات حاصل ہوئی، جب کہ نونہال ادیب سے خوب للنا اندوز :و ع من كمراور محراتي لكيريس فيونهال كامزه دربالا

کردیا ہاس بار ردش خیالات صرف ایتھے بی نمیں، بلکہ زبر دست تھے۔ جاکو دگاؤ ، پہل بات مجی ہیشہ کی طرح کام یاب رہے ہم مر مبدالرشید ، کرا ہی ۔

المجار یل کے شارے کے مردر ق پر جزواں بھیاں بہت ہی انہی
الکیں۔ جا کو جگا دی شہید حکیم محرسعید کی باتیں واقعی ہمیشہ یا در کئے
والی ہیں۔ اس مہینے کا خیال' خوش مزاجی ہے براحا پا دور رہتا ہے۔'
بہت اچھا تھا اور اقداق ہے جی بہت خوش مزاج ہوں۔ بہلی بات میں
آپ نے سے کی طرف نشان وہی کروائی۔ وشن خیالات کے تما کم خیال خوب مورت اور انمول ہوتے ہیں۔ بھر مشاق جسین قاور کی نے
منال خوب مورت اور انمول ہوتے ہیں۔ بھر مشاق جسین قاور کی نے
اللم' وہا' بہت انچی کھی ہے۔ کہانیاں تمام انچی تخیس کی ایک کی
التریف کرنازیا دتی ہوگی۔ آپ کی تحریر' دو پرانی چیزیں' انچی گئی۔
مشعل نایاب جدید قرآباد شاہ کرنا ہی۔

ار من المار من المرار من المرار المراب المرابي -

ار یل کاشارہ بہت حوب ہے۔ کہانیاں سب ایسی ہیں۔ مب سے
ایسی کہالی ابر حیا کا افسان ' ہے۔ آ ب کا مضمون ' دو پر انی چیزیں'
میں تابل غور تحریر ہے ۔ ان دو پر انی چیز وں نی سے ایک ہنر جھے بھی
آتا ہے لیمی میں کتابوں کی جلد بندی خود کر لیتا ہوں۔ ہدر دنونہال
دوز ہردزمتبول ہوتا جار ہے۔ محمد مبیب الرحمٰن مکرا جی۔

ارس کا ہدر دنونہال ہوت اچھالگ تمام کہانیاں ایک سے برد کر ایک تعیں۔ شیر کا خواب، برصیا کا انسان بہت اچھی آلیس لائب عرفان مراجی۔

ار بل کا شارہ نہایت شان دار تھا۔ کہانیاں تو تمام بی الحجی لکیں۔ لطائف بھی پیندا ہے معید الرحمٰن، حیدرا باد۔

ا بناره اپریل نهایت شان دار تھا۔ برتح یز دل چسب تھی۔ بہلی ہات پڑھ کر بہت مزد آیا۔ لٹا کنب پڑھ کو ہم لوث پوٹ ہوگئے۔ تمام لطینے نے تھے۔ نونمال ادیب ادر نلم در تیج بھی بہت پسند آئے۔ کہانیوں

اها مد بمدر دنونهال جون ۱۵۰ میسوی (۲۷۵)

ين برحميا كاانصاف بره وكرمز وآيا- تظمول يس علامها قبال اوركتاب ے بیار بہت بندآ تیں۔رنید و حراصی خلیل الرحل وحیدوآ باد۔ اس بارشیر کا خواب، بااعنوان کہانی، لڑکی پیاڑ اور جن، مچول تکر، نونهال اديب ، بؤهيا كاانصاف ،نونهال مندور بنها مهارا ادربتسي كحر بہت ہی اچھی تحریریں تحسیں ۔ان کو پڑھنے سے سبت بھی ماتا ہے اور مزہ بمي آتاب ملي إسين مراجي-

ع تمام کبانیاں الجھی تھیں ،لیکن سب ہے اچھی شیر کا خواب، فرض شاس الرکی براز اور جن کہانیاں تعیں۔ بلاتی میاں نے مجر سے چورول کو پکر دادیا \_ باعنوان کبانی بھی انچی تھی ۔ باتی سبتحریریں بھی اچی تحییں محس ملی جسن ابدال مراحی۔

 جا کونیاؤیں شہید کیم محرسعید نے لکن اورجبتو سے لم حاصل کرنے برزور دیا۔روش خیالات میں بمیشہ سب اتوال ایک سے بردھ کرایک موتے ہیں۔"علام سے دعدہ" کہانی ان بچوں کے لیے سبت آسوزے جو پر مال سے جی جاتے ہیں۔ معدد احد برکال کی ترین دو پرائی چزیں 'رحی۔لائن قسین قریقی۔خطائی کرنااور سکھنا جھے بھی بہت بیند ہے۔جلد بندی مجی انجی چیز ہے۔ کتابیں ہماری مبترین اور کی ودست بوتی بی ادران کاخیال د کنامار افرض بے۔ " کماب سے پیار "سب \_ الجيم لقم لكي " نفاسبارا" كبانى بمي الجيمي تقي اصل زيد كي من تواني يح شايد الليس - "براهيا كاانساف" مزے داركمانى تى -يرى لى نے سب كى خوب كمنيائى كى دشخ سعدى كى حكست بحرى باتين ببت يسندا مي رعاكش محد خالد قريش بمعر

اريل كاشارد قابل مطالعدادرمعلومات عجر بورتفار بلاتي ميال ک کہانی ایک بار پھر بازی لے مین اس بارتظمین زبروست تعمیں۔بلاعنوان کہانی کا تو جواب بی نہیں۔معلومات افزا کے موالات ال بارآ سان تع \_ لطيغ ال بارا يجع تع عرض بورارساله · آپ کا محنت کا مند ایل جوت قار رین علی ، کرا جی-

 اپریل کا شاره بے حد پسند آیا۔ جا کو جگاؤ ، بیکی بات، دعا (محمد مشآق حسین قادری)، دو پرانی چیزی (مسود احمه برکاتی)، شیر کا خواب (محدا قبال ممس) اس مسنے کی بہترین تحریریں ہیں۔ بلاعنوان

كباني (محم شابر حفيظ) كي توكيابي بات ب- بي جارے جورك ساتھ اجھانبیں: والنامیں اور معلوماتی مضامین میں بے حد بہندا ہے۔ نور فاطمه قادري اعال فاطمه قادري انسيمه فاطمه قادري كالموكل-الله ارس كا شاره بميشه ك طرح جكسك جكسك كرتا الما-اول ال آخرتك بورا رساله آب كى محنت كامنيد بول أثوت ب-اننا ول كش اور حسین رسالہ اتے طویل عرصے سے مسلسل با قاعد کی سے شاتع كرفي برأب بلاشبدواد كے حق وار بين مشال حسين قاوري كى حمد ے ایمان کو جلا کی۔ دو پرانی چزیں، شیر کا خواب، فرض شناس ادر بر هیا کاانصاف بوی دل چسپ کمانیاں ہیں۔ بلاعنوان کہانی کی تو کیا ای بات ہے ۔ حسن رضامر دار ، کاموکی۔

اں مینے کا رسالہ خوب مورت تحریروں کا گلدستہ ہے۔ محد مشاق حسين قادري ک" دعا" ايمان افروز ب\_اس كے علادہ دو يراني چزی ،شرکاخواب ،فرض شناس اور براصیا کا انصاف رسائے کی جان ایں الیکن باعنوان کہانی سب مر بازی لے منی ملیمہ نشان مند بجہ نشان ،أم حييه قادري ، كاموكى \_

اریل کا مدرونونهال زبردست تفاعقام کبانیان ایک سے برام کر ایک تحیر، براه کرمزه آیا۔ لڑک پہاڑ ادرجن اٹھی تھی اور ہاتی تمام كهانيان بهي بهت الجيمي تيس بلني كحريز هرمنسي آتى -كهاني ميمول نكر ميس بعديندا في فردين اعاد مان مراجي -

 اپریل کا شارد بہت پیند آیا۔ بلاعنوان کہانی بہت اچھی کی۔اس كے بعد يہلے بسر يربوهيا كاانساف، دوبرے تبريرارك بها ژادرجن ادرتيسر في نبر برفرض شباس ري اس كے علاوہ تمام مستقل سلسلے بھي المتعدب- الى كرك تقريباتام لطفة على مزے دار تھے- براہ كر بہت بنی آئی لظم علامدا تبال ادر کتاب سے پیار بہت پسند آئی۔شرکا خواب کبانی بھی اچھی تھی۔مسعودا عار ما تی مراجی۔

اریل کا خارہ پر حا۔ بہت مرہ آیا۔ فاص طور پر لطفے برے مزے دار تھے۔ کہانیوں میں شرکا خواب ادر برصیا کا انصاف زیادہ يندآ ئي طيبه لور، تروت جهال البيله

اریل کا شاره پر حکر بهت مره آیا-دو برانی چزی (مسعوداحمد

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۲۰۱ عیسوی (۲۲۷)

برکاتی تحریر بہت اچھی کی۔ کہانیاں سب سر بہت تعیں۔علامہ سے وعدہ اور شیر کا خواب نبر ون رہے۔ بلاعموان کہانی اور برمیا کا انعماف مجھی لا جواب کہانیاں تھیں ۔اولیس تورگذانی میر پورماتھیلو۔
انعماف مجھی لا جواب کہانیاں تھیں ۔اولیس تورگذانی میر پورماتھیلو۔
انعمادی مردرت کچھ زیادہ خوب صورت نبیس تھا۔ طوائی جادید انعماری مہاول محرد

وج می بهدردنونهال بهت شوق سنه پردهتی بول داس می بهت ول پسپ ادر سبق آموز کهانیال بهت شوق سنه پردهتی بول دار می الم المحد می امساله بهترین تفار فرض شناس ها ایرین کا شاره لا جواب تفار بر سلسله بهترین تفار فرض شناس (جادید بسام)، بلاعنوان کهانی (محد شام حفیظ)، بردهیا کا انعماف (حبوالروف تا جور) غرض برکهانی بهترین تقی دانس کورسمیت بر سلسله دل چسپ ادر بهترین تفار معلویات عامه کا بهی کوئی سلسله رکیس فرنسی شاه، باسم و

میں سے پہلے جا کو جگاؤ اور پہلی بات پڑھی۔ اس کے بعد مقام بہانیاں بھی ول چسپ تعیس ۔ علامہ سے وعدہ، وو پرانی چیزیں، فرض شناس ، لڑکی پہاڑ اور جن ، بڑھیا کا انسان، شیر کا خواب، بلاعنوان کہانی بہت اچھی تھیں فرض تنام سلسلے می ترالے تھے۔متام اصغر، ڈمے وعازی فان۔

ت تحریری سب زبردست تحین مطامه سے وعدہ ، شیر کا خواب، الرکی بہاڑ اور جن ، محول تکر ، برو هیا کا الفعاف اور نفاسا ارا بہت ، یحول تکر ، برو هیا کا الفعاف اور نفاسا ارا بہت ، ی ول چسپ لکیس فرمن شاس میال بلاتی کی پچپلی کہا نیول سے مقابلہ منہ کر سکی ۔ وو پر الی چیزیں پڑا ہے کر ان کی تعدر معلوم ہوئی۔ بلاعنوان کہانی ہے مقصد کا بہا نہ چلا لیظمین اچھی لکیس ۔ طارتی محدود کھومو، کشمور۔

ار بر بر روز نہال کے تمام سلینے بہت عدد ہیں۔ اپریل کے شارے میں وعا (محمد مثنا ق حسین قادری) ، علامہ اقبال (احمد بهدانی) نظمیس بیندیدہ تھیں۔ کہانیوں میں بلاعنوان کہانی (محمد شاہر حفیظ) نوکی بہاڑ اور جن (فضیلہ ذکا و بھٹی) مزے دار اور دل چسپ تخص ۔ ہنڈ کلیا ایک مزے دار سلیلہ ہے۔ المی محمد بہت مزاجیہ تخص ۔ ہنڈ کلیا ایک مزے دار سلیلہ ہے۔ المی محمد بہت مزاجیہ

تخارث يأحيوالستار، لاءور\_

ا براعی کا انساف اور شیر کا خواب لا جواب کہانیاں تھیں۔
برکاتی ) بری زبردست تحریر تھی۔ دو پرانی چیزیں (مسدد احمد برکاتی) بری زبردست تحریر تھی ۔ لظم کتاب ہے بیار بہت انہی کی لینے کچھ فاص نہیں ستے یہ اسعید شاہ ، جو برا باد۔
ایس کی لینے کچھ فاص نہیں ستے یہ اسعید شاہ ، جو برا باد۔
ایس کی انیاں اپنی مثال آپ تیس ۔ بلاعنوال کہانی پڑھنے میں بہت مرد آیا۔

اس بارکا شارہ بہت کھلکھلاتا ہوا تھا۔اس میں سب سے انہی کہانی بلاعنوان کہانی، محول محر اور شیر کا خواب تھی۔ ابوزر مفوان، کرا ہی۔

ان بار کا شارہ بہت ای عالی شان تھا۔ بیسے بہت خوشی او آن ہے، جب میں مدرونونبال پڑھتی موں ۔ ساری کبانیاں ایک سے بڑھ کرایک تیس ۔ شیز مغوان ، کراچی ۔

ار بن کاشارہ بہت اچھاتھا۔ کہانیاں بہت دل جسپ اور معلوماتی تحص روش خیالات اور مسعود احمد برکاتی کی پہلی بات پڑھ کردل کو سکون ملتا ہے۔ لیلنے بوریت کا احساس ختم کر دیستے ہیں ۔ نظم ''کتاب سے پیار''بہت اچھی تھی ۔ سیف اللہ کھوسو، کھموں۔

المان المرائ المان المرائية المانول على بروسيا كا انعاف برور كربهت مردا يا اور جاكو بركاكر بمى دُل جسب تقاربتى كمريزه كرمزه بين آيا بيول كراتى كرمزه بين آيا بيول كراتى في مريزه بنام في المرائيل تحل المرائيل ال

\*\*\*

معلومات افزا کے سلیلے میں حب معمول ۱۹ سوالات دیے جارہے ہیں۔سوالوں کے سامنے تین جوابات بھی لکھے ہیں، جن میں ہے کوئی ایک سیج ہے۔ کم ہے کم گیارہ سیج جوابات دینے والے نونہال انعام کے مستحق ہوسکتے ہیں، کیکن انعام کے لیے سولہ سی جوابات بھیجنے والے نونہالوں کور جے دی جائے گی۔اگر ۱۹ سی ج جوابات دینے دالے نونہال ۱۵ سے زیادہ ہوئے تو پندرہ نام قرعداندازی کے ذریعے سے نکالے جا کیں گے۔ قرعداندازی میں شامل ہونے والے باتی نونہالوں مے صرف نام شائع کیے جائیں گے۔ گیارہ سے کم بھے جوابات ویے والوں کے نام شالع نہیں کیے جا کیں گے۔ کوشش کریں کہ زیاوہ سے زیاوہ جوابات سیح ویں اور انعام یں ایک ایمی کاب حاصل کریں۔ صرف جوابات (موالات ناکھیں) صاف صاف لکھ کرکوین کے ساتھ اس طرح جیجیں کہ **۱۸ – جون ۱۵ ۲۰۱** و تک ہمیں مل جائیں ۔ کوین سے علاوہ علا حدہ کاغذیر بھی اپنامکمل نام پتا مہت صاف لکھیں۔ ادارہ مدرد کے ملازین / کارکنان انعام کے حق دارہیں مول گے۔

ا - جانورول کی بولیاں بچھنے والے پیغبر حضرت: ..... تھے۔ (حضرت داؤڈ۔ جعفرت سلیمان ۔ حضرت عیسی ک ٣- مشهورمسلمان عالم ...... كااصل نام ابوالوليد ثمر بن احمه بن محمر تضا\_ ( ابنِ خلكان \_ ابنِ خلد دن \_ ابنِ رشد ) س- سرات رسول پر بغیرنقطوں کی اردویس لکھی ہوئی کتاب ہادی عالم......کی تصنیف ہے۔ (احتشام الحق تقانوي \_ باباعالم سياه پيش \_ . مولا نامحمه و لي رازي) ٧٠ ياكتان من زكوة أردينس ٢٠ جون .....كونا فذ مواتفات (١٩٨٠ - ١٩٨١ - ١٩٨١ م) ۵۔ کراچی یونی ورسی کے پہلے واکس جانسلر پروفیسر ..... تھے۔ (لياكم على - اكلي على - داكرة كي الح قريش) ٧\_ ..... يا كتان كى بهل غاتون موابازتيس \_ ( بيكم ثاكسة اكرام الله \_ شكر بيخانم \_ دُ اكثر بلقيس فاطمه ) کے متحدہ عرب امارات کا دار الحکومت ..... ہے۔ . ( دبی ۔ ابوظہبی ۔ شارجہ )

٨- يرانامتهورشر" كولكند " " " " ( بحارت ) يس ب-( مجرات \_ حيررآ بادوكن \_ بنارس) 9- سال كاسب سے طويل دن الا .....كو بوتا ہے۔ (مُن \_ جون \_ جولائي)

(مجمعلی پاشا ۔ اساعیل پاشا ۔ شاہ فاروق)

• ا\_ممركة خرى بادشاه ..... تقے اا \_ زسنگ كى بانى فكورنس نائب انكيل نسيد ..... من پيدا موكيس \_



( فرانس - سویدن - انگی)

المان ماه تامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۲۰۱۹ میسوی



| ا کشنٹرو سیسکادارالکومت ہے۔<br>ا عبداللہ یا مین عبدالقیوم سیسکے موجودہ صدر ہیں۔<br>ا ا انسان جسم کا سب سے بواغدہ (گلینٹر) سیسکے۔<br>ا ا انسان جسم کا سب سے بواغدہ (گلینٹر) سیسکے۔<br>ا ا ارد در بان کا ایک محاورہ ہے: '' جان نہ بہجان ، بڑی سیسسلام۔'' (امان ۔ خالہ ۔ آیا) | م<br>م |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - مومن خال مومن کے اس شعر کو کمل کیجیے: عرساری تو کئ عشق بُنال میں مومن آخری ۔ شیس کیا خاک مسلماں ہوں سے (عمر _ وقت _ لیے) کو بین برائے معلویات افزا نمبر ۲۳۳ (جون ۲۰۱۵)                                                                                                   | 7      |
| نام: بنائر بنائر ما ف صاف نام، بنائر کھیے اور اپنے جوابات (سوال نہ کھیں ،صرف جواب کھیں) کے ساتھ لفانے میں                                                                                                                                                                  |        |
| ڈال کر دفتر ہدر دنونہال، ہدر د ڈاک خانہ، کرا جی ۲۰۱۰ کے بیتے پرائ طرح بھیجیں کہ ۱۸-جون ۱۰۱۵ء تک بسیل جا کیں۔ ایک کو بین پرایک بی نام تکھیں اورصاف تکھیں۔ کو بین کوکاٹ کر جوامات کے صفحے پر چپکا دیں۔  کو بین برائے براع فوان انعامی کہائی (چون ۲۰۱۵ء)                      |        |
| عنوان : عنوان : عنوان :                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| یہ کو بن اس طرح بھیجیں کہ 14 -جون 10-10 وتک دفتر بھنج جائے۔ بعد میں آنے والے کو بن قبول نہیں کیے جائمیں<br>مے ایک کو بن پر ایک ہی نام اور ایک ہی عنوان تکھیں۔ کو بن کو کاٹ کر کا بی سائز کے کاغذ پر درمیان میں چپکا ہے۔                                                    |        |

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۲۰ میسوی

نونهال بک کلب

کے ممبر بنیں اور اپنی ذاتی لائبر رین بنائیں

بك كلب كاممبر بننے كے ليے بس ايك ساده كاغذ پر اپنانام،

بورا بتاصاف صاف لکھ کر ہمیں بھیج دیں، آپ کونونہال بک کلب کامبر بنالیا جائے گا

اور ممبرشپ کے کارڈ کے ساتھ کتابوں کی فہرست بھی بھیج دیں گے۔

ممبر بننے کی کوئی فیس نہیں ہے۔

ممبرشپ کارڈ کی بنیاد پرآپ نونہال ادب کی کتابوں کی خریداری پر

٢٥ في صدرعايت حاصل كرسكت بيل -

جو کتابیں منگوانی ہوں ، ان کے نام ، اپنالپر اصاف پتااور ممبر شپ کارڈنمبر لکھ کر بھیجیں اور

رجشری فیس کی رقم اور کتابوں کی قیمت منی آرڈ رکے ذریعے ہے

بمدرد فا وُ نِدْ يَشْن بِا كُتان ، بمدردسينشر ، ناظم آ با ونمبرس ، كرا چي

کے ہے پر بھیجوں آپ کے ہے پر ہم کتابیں بھیج ویں گے۔ کم سے کم ایک مو ریے کی کتابیں منگوانے پر

رجٹری فیس ممبروں ہے نہیں کی جائے گی

ان کتابوں سے لا بسریری بنائیں ، کتابیں خود بھی پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی پڑھوا کیں۔ علام میں مر

علم کی روشنی پھیلا ئیں

المين به مدرد فا وُندُ يشن ما كستان ، بهدر دسينتر ، ناظم آبا دنمبر ۳ مرا چی په ۲۰۰ ۲۸

## عُقاب

ہمارے ملک پاکتان کو اللہ تعالیٰ نے بے شار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔
یہاں ریکتانوں، پہاڑوں، جنگلوں، میدانوں اور ساحلوں میں جہاں طرح طرح
کے پرندے پائے جاتے ہیں، وہاں عقاب، شکرے اور شاہینوں کی بھی کی قشمیں
موجود ہیں۔عقاب کی ایک قتم، 'سنہری عقاب'' کو پاکتان میں خاص طور پر اہمیت
حاصل ہے۔ ان سنہری عقابوں کی نسل تیزی سے ختم ہورہی ہے۔ اس کی سب سے
عاصل ہے۔ ان سنہری عقابوں کی نسل تیزی سے ختم ہورہی ہے۔ اس کی سب سے

چوروں، چرایوں، کوؤں اور دوسرے پرندوں کی طرح عقاب جُھنڈ میں نہیں رہتے ہیں۔ ان کا محھانا پہاڑوں اور دادیوں میں ہوتا ہے۔ عقاب عام پرندوں کی طرح گھونسلا نہیں بناتے۔ یہ آزاد فضا میں رہتے ہیں اور ان کا محھانا پہاڑی علاقے ہی ہیں۔ جنگلی چو ہے عقاب کی پیند بیدہ غذا ہیں۔ عقاب کا شکار کرنے کے لیے شکاری انہی جنگلی چو ہوں کی مددسے عقاب کا شکار کرتے ہیں۔ بلوچتان میں کئی لوگوں نے عقاب کے شکار کوروز گار کے طور پر اپنایا ہوا ہے۔ بیرونی ممالک، خاص طور پر عرب کے امیروں کے لیے لاکھوں رہے میں عقاب خریدنا ایسا ہی ہے، جیسے ہمارے ہاں کے امیروں کے لیے لاکھوں رہے میں عقاب خریدنا ایسا ہی ہے، جیسے ہمارے ہاں عید قرباں پر قربانی کے لیے براخریدنا۔ ایک عقاب پر بیا بچے سے دس لاکھ رہے خرچ کرنا ، ان کے لیے معمولی بات ہے۔

عقاب کا شکار کرنا آسان نہیں ہے۔عقاب بکڑنے والے ماہر شکاری طویل

المام مدردنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی الم

عرصے پہاڑوں پر گزاردیتے ہیں، تب کہیں جا کر عقاب کا شکار کرنے میں کام یا بی حاصل ہوتی ہے۔عقاب کا شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے شکاری ، جنگلی چوہوں کو کپڑتے ہیں ، پھران کے پاؤں میں رئیٹمی ڈور کے ذریعے سے سیسے کی بھاری گولیاں بانده دیتے ہیں، پھران جنگلی چوہوں کو پہاڑوں پر چیوڑ دیا جاتا ہے۔ شکاری کچھ فاصلے پر بیٹے کر دور بین کے ذریعے سے جائز ہ لیتا رہتا ہے۔ آسان پر اُڑتا ہوا عقاب ان چلتے پھرتے چوہوں کو آسان شکار بھے کراپی اُڑان ٹیجی کر لیتا ہے اور موقع یا کر ان پر جھیٹتا ہے۔اس دوران عقاب کے نیجے ریشی ڈور سے اُلجھ جاتے ہیں۔سیسے کی بھاری گولیوں کی وجہ سے عقاب کو اُڑان بھرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔عقاب کی اس ألجهن سے فائدہ أنھا كرشكارى اپنا جال تيزى سے عقاب پر پھينك ديتا ہے۔ یوں شکاری اپنی مہارت سے عقاب کو پکڑنے میں کام یاب ہوجاتا ہے اور وہ ان رعقاب کی بھاری قیمت وصول کرتاہے۔

پرندے کر ارض کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ لفالی کا ایک مخصوص نظام ہے، جے اُس نے ہماری زندگی کے لیے قائم کررکھا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پرندے مکمل طور پرختم ہوجا سیں تو حشرات الارض کی اتن کثر ت ہوجائے گی کہ فضلیں اور درخت تباہ ہونے لگیں گے۔ اس نظام کو برقر اررکھنے کے لیے پرندوں کا وجود ضروری ہے۔ فقد رت کے اس نظام کی حفاظت کرنا ہماری بھی اولین فرے داری ہے۔ ضروری ہے۔ فقد رت کے اس نظام کی حفاظت کرنا ہماری بھی اولین فرے داری ہے۔ ضروری ہے کہ پرندوں کی حفاظت کی جائے۔ عقاب ایک فیمتی پرندہ ہے۔ اللہ سے دعا ہم دوری ہے کہ پہاڑوں اور دادیوں کا حن ان پرندوں ہے آباد رہے۔

ہم کہ پہاڑوں اور دادیوں کا حن ان پرندوں ہے آباد رہے۔

ہم کہ پہاڑوں اور دادیوں کا حن ان پرندوں ہے آباد رہے۔

ہم ماہ تا مہ ہمدر داتو نہمالی جون شاہ میں میں کو ایک سوی اس کا کہا کہ کہ پہاڑوں اور دادیوں کا حن ان پرندوں ہے آباد رہے۔

## جوابات معلومات افزا -٢٣٢ سوالات ایریل ۲۰۱۵ء میں شائع ہوئے تھے

ا پریل ۲۰۱۵ و بیں معلومات افزا -۲۳۲ کے جوسوالات دیے گئے تھے، ان کے جوابات ذیل میں لکھے جارہے ہیں۔ ۱۹ صحیح جوابات بھیخے والے نونہالوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے ان سب نونہالوں کے درمیان قرعہ انذازی کر کے انعام یافتہ نونہالوں کوایک کتاب بھیجی جارہی ہے۔ باتی نونہالوں کے نام شائع کیے جارہے ہیں۔

- حضرت موی کی اہلیہ کا نام حضرت مفور انتحاب
- حفرت علیٰ کا نکاح حفرت فاطمہ ہے ججرت کے دوسر بے سال میں ہوا تھا۔
  - اندلس میں بن أميہ کے مہلے حكر ال عبد الرحمٰن اول تھے۔
    - بحوادر ۱۹۵۸ میں پاکتان کا حصہ بناتھا۔
  - اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون محور زو اکٹر شمشا واختر تھیں۔
  - كرا چى ميں يا كىتان اسٹيل ملز كا سنك بنيا د ذ والفقار على بھٹونے ركھا تھا۔ 7
- منکوخان، قبلائی خان، ہلا کوخان اور ادیق بوغا، چنگیز خان کے پوتے تھے۔
  - مشہورادیب جارج برنارڈ شاکی پیدایش ۲۵۸۱ء میں آئرلینڈ میں ہوئی۔
    - جنوري ١٩٣٣ء غيل مثلر جرمني كاحانسربناب \_9
    - یا کتان کے مہلے وزیر مواصلات سردارعبدالرب نشتر تھے۔ **-1**+
      - كاسابلانكامراكش كالكشرب--11
      - مشهور شاعرمحشر بدايوني كااصل نام فاروق احمرتها \_
        - '' طاؤی''عربی زبان میں مور کو کہتے ہیں۔
    - ١٩٠ يا كستان كاموجوده آئين ١٠ ارابريل ١٩٧٣ وكومنظور بهوا تقار
      - 10 اردوزبان کاایک کادرہ ہے ' بھا کتے چور کی لگوٹی۔''
- ۱۲۔ مرزاعالب کے اس شعر کا دوسر امھرع اس طرح درست ہے۔ جب نو قع بى أعُرِى غالب كيول كمى كا يُلدكر كوئى



## قرعدا ندازی میں انعام پانے والے پندرہ خوش قسمت نونہال

## ١١ درست جوابات دينے والے لونهال

الم كرافي: امرئ خان، عاليه ذوالنقار، عربية جبار، عليزه عبدالله اسيده على المهدنداه عين كيريو ، محمد بلال المصطفي قريش، انظر سعيد، صدف احمد اسيد محمد انس، سيد احمر وقار، محمد نواد بث ملا لا مور: صفى الرحمن، مطبع الرحمن المحمد من الرحم في الرحمن المحمد من الرحم في الرحمن المحمد من المحمد المحمد على المحمد في الرحم في المحمد الله المحمد عاشر الحمل المحمد المح

## ١٥ درست جوابات مجيخ والي مجرد وارنونهال

الله كراچى: ناعش بن عمران ، محد بلال عبدالرب ، اخر حيات ، بها در ، عمومه منائل ، فو زير عبر بن ، فينب زايد ، ناعمة تحريم ، حفظه كل ، رضى الله فان ، شاه محد از برعالم ، عليزه سبيل ، سيده مريم محبوب ، سيده ما لكه محبوب ، سيد شبطل على اظهر ، سيد با ذل على اظهر ، محد آصف الفسارى ، سيده جويريه جاويد ، سيد عفان على جاويد ، كاشف ظفر ، طالب حيد ر ، يوسف كريم ، اسا زيب عباى ، عائش كريم مه حيد و آباو: سيدمحه برير حيد ر ، ماه شرفا طمه ميان كاشف عد بعض المعرد عائش كشف مصباح بتول ، نكار كل مه راوليندى : محد اساعيل مه جعفر آباو: محد زير كهوسه معلى المد معباح بتول ، نكار كل مه راوليندى : محد اساعيل مه جعفر آباو: محد زير كهوسه في معلى آباد : محد الم معباح بنول ، نكار كل مه راوليندى : محد اساعيل مه جعفر آباد : محد زير كهوسه في الله و مه الدارى المنه معتبر خان ابر و مه معباح بنول ، نكار كان ابر و مه معباح بنول المنه معتبر خان ابر و مه مي الله المنه معتبر خان ابر و مه مي الله و المعد خان اده مه معتبر خان ابر و مه مي الله المنه الله مي معباح المنه معتبر خان ابر و مه مي الله و مه مي المنه و مه مي المنه و مه مي المنه و منه الم المنه و مي المنه و منه و منه المنه و منه المنه و منه المنه و منه المنه و منه و منه

ماه نامه مدر دنونهال جون ۱۵۰۱ عیسوی

کنوسو ۲۵ بدین: ماه نور فاروق ۲۵ سکتر: فلزامهر ۲۵ وزیر آباد: سلمی فرحت ۲۵ وگری: محمطلحامنل ۲۵ پیثاور: حانیه شبراد ۲۶ محواور:معصومه اقبال -

## ١٣ درست جوابات بصحخ والعلم دوست نونهال

المن كرا جي: عبدالودود، مهك عمران ، بنتِ شفق اجمل ، يا مرنوشا دكائل ، محمد احد حسين ، ففل تيوم خان ، فضل ودود خان ، محمد بلال ، طلح سلطان شمشير على ، معين الدين غورى ، احسن محمد انشرف ، محمد جلال الدين اسد ، طاهر مقصود ، عاو عاصم ، رخش آ فقاب ، عا كشر قيعر ، آ منه افراسياب ، زين على المح جام شورو: حا فظ معصب سعيد ، حا فظ عمر سعيد ، حمد على المحمد من المحد من المحمد من المحمد من المحمد من المحمد من المحمد من المحمد من

## ١٣ درست جوابات مجهجنے والے مختتی نونہال

المه كرا مى : صهیب آدهمی ، محرفهدالرحن ، رضوان ملک امان الله ، احتیام شاه ، صفی الله ، علیز ه نوید ، مزایل کامران ، منیز ه خان ، فاروق احمد صدیق ، مسعود اعجاز ملتانی هه حیدر آیاو: غلام شهباز محرم هه میر بور ماتعیلو: اولیس نور محکد ان همه او تحلی : حدیقه نار هه تله ممک : اسامه خباب علی هه محصور: طارق محود کھوسو هه نوشهرو فیروز: ریان آصف خانزاده را جبوت هه بهاول مگر: طولی جادیدانصاری هه فیعل آیاد: زینب ناصر ب

## ١٢ درست جوابات بصحنے والے يُر امير نونهال

﴿ كُرَا فِي : مُحْرَعْتَانَ خَانَ مَسْدَنَ آسِيهَ فَوَابِ شَاهِ: تُوبِيرَا نَى مُحْدِرمِضَانَ مُثَلَّى مِنْ المِياسِ جِنَا مُحْدُو مِا رُى: عا فظرِ مِي فاطمه مِنْ فِيرًا لَى: هيم الله مِنْ مَلَان : مُحرطلال صفور بهذا لهور: عبدالبجار روى انصارى ، انتياز على ناز\_

## اا درست جوابات تبهيخ والي رُراعمًا دنونهال

کے کرا چی: رمشا صابر، سید اولیں عظیم علی کی کاموکی: نفیسہ فاطمہ قادری ، حسن رضا سردار، خدیجہ نشان کی تربت: صباح عبدالحمید کی بھکر: محمد بحیر خان کی مربد کے: بشری رانا کرکڑ ہی رحیم یار خان: کئز اسہیل کے راولینڈی:منیباحسین -

ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۰۰ میسوی (۱۵)

## د نیا کے نامور اد بیوں کے حالات زندگی بیمعلوماتی کتابیں

## حسن ذکی واظمی کے قلم سے

ولیم شکیپیر انگریزی ارب کے عظیم ڈراما نگارشکیپیر کے حالات زندگی، جس کے ڈرامے ساری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کتاب اس کے کارناموں سے دانف کرانے میں بہت مددگار ہے۔ شیکییرکی تصویر کے ساتھ خوب مورت ٹائل مغات: ۲۴ تیت: ۲۵ رپ سیمول ٹیارکوارج انگریزی کے اس عظیم شاعر نے محنت ، شوق اور صلاحیتوں سے خود علم سیکھا اور شعروادب کی دنیایں ابنا اہم مقام بنایا۔ اس کتاب میں اس کے حالات زندگی ویے گئے ہیں۔ كوارج كي تقوير كے ماتھ خوب مورت ٹائل صفات: ٢٥٠ ريے ولیم ورڈز ورتھ اور مقابل انگریزی شاعری کوایک نیا رخ دیا۔ سامیت بھی لکھے اور مقابلن مجی۔اس کتاب میں اس کی زندگی کے حالات اور کارنا ہے بیان کیے گئے ہیں۔ ولیم ورڈ زورتھ کی تقویر کے ساتھ خوب صورت ٹائل صفحات : ۲۴ قیمت : ۳۵ رپ برو نظممرز عن بروع بہوں نے اپن شاعری اور ناولوں کے ذریعے سے عورتوں کے حقوق اور آزادی کے لیے آواز بلندی میایک دل جب معلوماتی کہانی ہے، جواس کتاب میں پڑھے۔ بروسنظ بهنول کی خوب مورت تقویر کے ساتھ رنگین ٹائٹل منوات: ۲۴ قیت: ۵۵ رپے **جارس ڈکنز** عظیم ناول نگار جے کتا ہیں پڑھنے کے شوق نے دنیا کے نامورادیب کا اعلامقام عطا کیا۔ ٹائٹل پر فی کنو کی خوب مورت تقویر صفحات: ۲۴ قیت : ۴۵ رپے تامس ہارڈی انگریزی کا پہلا ناول نگارجس نے گاؤں کی حقیقی زندگی کواپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ ہارڈی کی تضویر سے جاٹائش مغات : ۲۴ قیت : ۴۵ رپ بمدرد فا وُنڈیشن پاکستان ، بمدر دسینٹر ، ناظم آبا دنبرس ، کراچی ۔ ۲۰۰۰ ۲

## WWW.PAWSVEEDM

## براعنوان كهانى كے انعامات

ہمدردنونہال ایریل ۲۰۱۵ میں جناب محدشام حفیظ کی بلاعنوان انعامی کہائی شائع ہوئی تھی۔ اس کہائی کے بہت اجھے اجھے عنوانات موصول ہوئے۔ کمیٹی نے بہت غور کرنے کے بعد تین بہترین عنوانات کا انتخاب کیا ہے ، جومختلف جگہوں سے بالنج نونہالوں نے ارسال کے بیں ، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

ا۔ چورخودکٹ گیا : شاہ بشری عالم ، کراچی

استادوں کے استاد: (۱) حسن جہانگیر، راو لینڈی

(۲) کنول فداحسین کیریو، کرایتی

۳۰- چور کا بھائی : (۱) محمر شکیب مسربت، بہاول پور

(٢): محرمصعب على ، كراچي

﴿ چند اور اتھے انھے عنوانات ﴾

چور پرمور۔ جیسے کو بتیما۔ بیر کوسوا سیر۔ چور کے پیچھے چور۔ شکاری ہوا شکار۔

نا دان چور۔ چور مجائے شور۔ انا ڑی چور۔ چوروں کے چور

## ان نونها لول نے بھی ہمیں استھے استھے عنوا نات ہیں ج

المه كرا چى: شازيه انصارى ، عائشه اسرار خان ، عبدالرحمن اظفر ، عليزه نويد ، زوبيه سعيد عالم ، صبا واحد ، محمد عمر عبدالرشيد ، اعراف نعيم الدين انصارى ، مشعل ناياب ، رضى الله خان ، ياسر في الله خان ، ياسر نوشا د كامل ، اسد عارف ، محمد شافع ، بنت شفيق الجمل ، محمد بلال صديقى ، حفظه محى ، محمد بلال مصطفى الوشا د كامل ، اسد عارف ، محمد بلال مصطفى المحمد بلال معلقى المحمد بلال المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد بلال المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المح

المان المدامدردنونهال جول ۱۵ تامه المدردنونهال جول ۱۵ تامه

قریشی، پسری حسین مجمد اختر ،سیداعظم مسعود ، زیان بن نعمان ،کبنی جبیں ،منداحمد رضا خان ،مند الس زاېر،سيداويس عظيم على ،مهک عمران ، نا زش احمد ،عبدالود و د ، نبيهه فيصل ، ناعمه تحريم ،سيد حسن علی ،مسعود اعجاز ملتانی ، اسازیب عباس ،محد حماد بث ، سید عفان علی جاوید ، عبدالرحمٰن فريد، منابل كامران ،محمد بلال عبدالرب،نسرين عزيز ،مهرين عزيز ، زهير ذ والفقار ، منابل آ فناب ، عریشه جبار ، مصامص شمشادغوری ، زین علی ، آ مندا فراسیاب ، صباعبدالغنی ، ما ہم عبدالصمدسمول، اسري خان، عريشه حبيب الرحمٰن، علينه وسيم اظهر، رمشا صابر، سيد با ذل على اظهر، سيده مبشره نقوى، اقرا خالد، حرا إسلم، ماه رخ آفتاب، نور فاطمه، آمنه قيصرَ، لاحبه بتول ،حسن شهاب صديقي ، طالب حيدر ،الغم خان ، بشر كي رؤف ،اسد الله ، رضوان ملك إمان الله، بها در،طلحهٰ سلطان شمشیرعلی محمد فهدالرحمٰن ،احسن محمد اشرف معین الدین غوری محمد بلال بن عامر، محمد عثمان خان، محمد جلال الدين اسد، طا هرمقصود، عمر حيات، اختر حيات، فضل ودود خَان ، فضل قيوم خان ،صفى الله، مهدف احمد، ايان على ، احتشام شاه ، احمد حسين ، طهورا عدنان ، علينا اخر ، مريم سبيل ، سيده سالكه محبوب، سيده مريم محبوب، سيد شبطل على اظهر، عارج الايمان، فاروق احمد على ، يمني كريم، افراح كليم صديقى ، ايمان عقيل ،سيره جوير بيه جاويد، الغم صابر، مريم عامر، سيده وجيهه ناز، ابوزر صفوان، تابنده آفاب، عبدالوباب زابد محمود، عبدالسيح محد ايوب، بإنيه عبيب تهر ملمان: أم مريم، حسان عليم، محد طلال صفدر، ايمن فاطمه، دانیال سلطان ۱۶۸ نواب شاه: نوبیدرانی محدرمضان منل، ارم بلوچ محدر فیق ۱۲۰ اسلام آباد: خوله فاروق، فا نُقدَّشبير، ثمن زاہر، ريان سهيل ۴<mark>۶ راولپندي: من</mark>يب صبا، حفصه كامران، زينب <del>٦٨ ح**يدرآ با**د: محمد طلحا</del>، حيان كاشف، عائشه ايمن عبدالله، محمد حسان چو ہان، رميصا المام ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵-۲ میسوی

تزب الله بلوج ،سيد اقرا اعجاز،شيرونيه ثنا،عبد المعيد يه في**مل آباد: محمد عبد الله ضيا، زين** ناصر، اصفیٰ بنول ۱۸ میر پورخاص: مریم کھٹیان، تو قیر، فیضان احمد خان، بلال احمد، محمد طلحهٰ مغل ، عتيق الرحمٰن ، شنريم را جا 🛠 جامشورو: حا فظه خديجه سعد ، حا فظ مصعب سعيد 🛠 چكوال: عا قب جنير، عاطف ممتاز، احسن نويد 🛠 لا مور: انشراح خالد بث، حافظ محمد عبدالله، نميره مسعود، امتیازعلی ناز،سیده سدره الیاس،عبدالجبار روی انصاری ، ما بین صباحت ،عطیه جلیل ، جوا دالحن 🋠 سکھر: عا مُنشرمحمد خالد قریشی ،صفوان شاہ ، بشر کی محمود شنخ ،فلزا مہر 🛠 ساتکھٹر: فائزه نویدً انصاری ، اقصلی انصاری حقول 🛠 کشمور: سیف الله کھوسو، طارق مخمود کھوسو الماسيلم: صلاح الدين، محر الياس جنا ملا منزو الله يار: باشيه ارشد، محر فراز ابراميم 🖈 كا موتكى: خدىج نشان ،حسن رضا سر دار ، نفيسه فاطمه قا درى 🖈 پيثا **در** : محد حيان ، حانية شخرا د الله المراد عبدالرحن عبدالمعيز المح وروالله يار: آصف على كفوسه المحوشاب: محرقمرالزمال، حراسعيدشاه ١٦ تربت: صباح عبدالمجيد ١٨ بهاول نكر: طولي جاويدانصاري ١٨ مير يور ماتفيلو: اولیں نورگڈ انی 🖈 مرگودها: زاہدخورشیدی شکسلا: ملک مدثر اعوان 🖈 شهداد پور: مسکان مرحسين ﴿ بِعَكِرِ مِلْكُ مُحْرِمتِيدِ اللَّمِ ، مُحْرَجِيرِخان ﴿ وَمِنْ عَازَى خان : منعم اصغر ﴿ رحيم يار خان: كنزاسهبل 🋠 شيخو پوره: محمراحتان الحن مجمر بيان 🛠 شيخو پوره: محمراحيان الحسن ،محر ريان المراثوبه فيك سنكه: سعديه كوژمغل عمير مجير الوشهره بهلملي محن على المربي نظيرا باو: فروا سعيد خانزاده ۴۲ لا**ژ کانه: معتبر خان ابرُو ۴۶ نماروشاه: شايان آ**صف خانزاده راجپوت ﴿ مريد كے: عروح رانا ﴿ كُولات: بريره من الك: اساعثان، باجره عديل الله كوئلى: محر جواد چغتا تی جمزيتا ناممل: محمد احمد، حارث علی خان ، أم رومان ، مظفر احمد شنخ ، نعیم الله ، مثر الی\_ اهام ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی (۲۷۹)

a posses to gen the control of a control of

هُ وَ نَ نَ نَ أبونن امتی۔ ہے داتو نے۔ ناین-تازگ-يڻ ڏ ڏ ت رمبذت لَ بَا نَ ت الجاجت خوشا مدرمنت ر عاجزی ربھوک سے تڑپنا۔ اِ شُ زَا ق واشراق سورج نکلنے کا دنت۔ وہ نماز جوسورج نکلنے کے ونت ير حي جاتي ہے۔ كظم لُ ثُ ظَه بل لحد پلک جیکنے کا حرصہ والبانه وُ اللِّ كَا كَنَّهُ جیفتگی کے انداز ہے۔عاشقانڈا نداز ہے۔ 0 6 7 5 <u> دُر بان</u> علاج \_ووا وارون چاره إغ يت زال إعتدال برابر۔ منہ کی ، ندزیا وتی ۔ تناسب \_میانہ روی \_ خُوائح خُ وَ ا نُ چَہ چھوٹا خوان ۔ وہ خوان جس میں کی ہوئی مختلف چیزیں ر کھ کر پھیری لگا کر بیجتے ہیں۔ وہ مٹی کی رکانی جس میں فرنی جماتے ہیں۔ رحلم بردباری مخل - برداشت \_ زبی \_ زم دلی \_ شُ وَ أَعَا ت سُوغات تخدم بديد عده چيز - زالي چيز -مُ نُ نُ رِ د منفرد اكيلا - تنها - يكتا - واحد \_ 02/15 ٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ١ خفيه طور پر - پوشيده - غائباند - پييمه بيچيے -1 8 2 0 5 کاریگر۔وہ مخض جس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو۔ ونست كار ر د ا د و ی زواروي بھاگ دوڑ \_عبلت \_مرمری بن \_

الماه تامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی ۱۸۰

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





RSPK PAKSOCIETY COM

FOR PAKISTAN



#### WWW.PAKSBELETY.COM

السلام عليكم يراسرارغار میں پاکستانی فوجی ہوں واواقيدي (ليونالشائي) کھوگیا ہزار ریے کانوٹ 77 تیسرے جہاز کے بعد 44 غريب بي احيما ١

س اشاعت: ۱۵۰۱۵

قیمت : ۲۰ رپے

## ألسلل معكيكم

ایک بزرگ تھے۔ بازار میں ان کوکوئی کام نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اکثر شام کے وقت بازار چلے جایا کرتے تھے۔ ایک بارلوگوں نے آپ سے بوچھا کہ آپ بازار کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے جاتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کوسلام کرسکوں اور جواب میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا سلام لے سکوں۔ آپ اگر کمی کوسکوں اور جواب میں زیادہ جاتے تو بلٹ کرآتے اور سلام کرتے۔ یہ بزرگ کے حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق۔

اس واقعے سے سلام کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ سلام کے معنی ہیں سلامتی۔ جب ہم کسی کوسلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں : اس عالم لعن میں تو کہتے ہیں :

السلام عليم يعنى تم پرسلامتى ہو۔

سلام عربی لفظ ہے اور اس کے بہت سے معنی ہیں: سلامتی ، دعا ، امن ، امان ، سالم ہشلیم ، بندگی ، اواب ، کورنش ۔

جب ہم کسی کوسلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ ہم اس کی سلامتی ، اس
کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے سلام کرنے سے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جس شخص کو
ہم نے سلام کیا کیا ہم اُسے جانے ہیں ، چا ہے معمولی طور پر ہی جانے ہوں اور اس ک
بھلائی چاہتے ہیں۔ اُس شخص پر ہمار اانچھا جذبہ، انچھی خواہش ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے
اُس شخص کوسکون ملتا ہے اور بیا حساس ہوتا ہے کہ و نیا میں اس کی بھلائی چاہتے والے ہو

ہیں۔اس طرح ہم ہاہم اُنس اور پیار بڑھتا ہے۔محبت کی فضا بنتی ہے۔ بیرمحبت کی فضا بڑی ضروری اور کام کی چیز ہے۔اس سے انسان ، انسان میں قربت بوھتی ہے۔ایک د وسرے پراعماد پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درویس شریک ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے سلام کا ایک لفظ کتنے کا م کرتا ہے ، کیمن سلام صرف ایک لفظ ہی نہیں ایک جذبہ ہے ، ایک مزاج ہے۔ بیرجذ بہرتی کرتا ہے تو معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ بیمزاج معاشرے کوسکون ، راحت اور خوشی عطا کرتا ہے۔معاشرہ بہت سے انسانوں کے مجموعے سے بنتا ہے۔معاشرہ جھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی۔سب سے جھوٹا معاشرہ خاندان کہلاتا ہے۔اس سے بڑے معاشرے کو برا دری کہد سکتے ہیں۔ پھرشہراور ملک آتے ہیں۔ ہرقوم کا اپنا ایک معاشرہ ہوتا ہے۔جس خاندان جس براوری اورجس قوم کے لوگ ایک دوسرے کے سیچے دوست اور بھائی ہوں ،ان کا معاشرہ بڑے امن اور چین ہے رہتا ہے اور خوب پھلتا پھولتا ہے۔

وونوں جہانوں کے سرداراور ہمارے پیارے آ قامحدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے:

" تم لوگ بخت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ مومن نہیں وہ تد بیر کیوں نہ بنا ووں جس کو اختیا رکر کے تم ایک ووسر سے سے عبت کرنے لگو۔ آپ ہی میں سلام کو پھیلاؤ۔ ''
اختیا رکر کے تم ایک ووسر سے سے عبت کرنے لگو۔ آپ میں سلام کو پھیلاؤ۔ ''
لیمن سلام کو پھیلانے سے عبت بڑھے گی۔ مجت مومن ہونے کی نشانی ہے اور جنت کا راستہ کھولتی ہے، بلکہ دنیا کو بھی جنس بناتی ہے۔ آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا:



'' جب تم گھر ہیں داخل ہوتو گھروالوں کوسلام کرواور جب تم گھر ہے با ہر جا وُ سلام کر کے رخصت حاصل کرو۔''

آپ کابدارشاد بھی سونے سے لکھنے جانے کے قابل ہے:

'' غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہرمسلمان کوسلام کرو، جاہے تمھاری اس ہے جان پچان ہویا ندہو۔''

ہرمسلمان کوسلام کرنے کی ہدایت کرکے آپ نے محبت اور مساوات (برابری) کا تعلیم دی ہے۔تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ایک ووسرے کی سلامتی اور بھلائی جا ہنا اُن کا فرض ہے۔

حضور کا یک اورارشاد پڑھے:

'' وہ آ دمی اللہ تعالیٰ ہے زیادہ قریب ہے جوسلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔''خود حضور ؓ کاطریقنہ کیا تھا؟ آپ کاطریقہ رہتھا:

آ ب کے پاس جو شخص بھی آتا آ باس کوسلام کرنے میں پہل فرماتے۔ آ ب کی کوشش ہوتی کہ اس جو شخص بھی آتا آب کوسلام کرے، آپ پہلے اس پر کی کوشش ہوتی کہ اس سے پہلے کہ کوئی شخص آب کوسلام کرے، آپ پہلے اس پر سلامتی بھیج دیں۔ آپ اس طرح سلام کرتے تھے:

ألتلا مغليكم وترحمته الله

ایک دن آپ مجد کے پاس سے گزرے۔ وہاں کچھ عور تیں بیٹی ہوئی تھیں، آپ نے اُن کوا ہے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا، ''السلام علیکم ورحمتہ اللہ و بر کانتہ'!''



آپ نے اس کا جواب دیا اور فر مایا: اس شخص کوتمیں نیکیاں ملیں۔

سی توسب جانتے ہیں کہ السلام علیم کا جواب وعلیم السلام ہے، یعنی '' اور تم پر بھی سلامتی ہو۔'' لیکن اگر کوئی جواب میں ورحمتہ اللہ (اور اللہ کی رحمت ہو) کے الفاظ بر مفادے تو اچھا ہے اور'' و بر کانۂ' (اور بر کتیں بھی نازل ہوں) جواب میں شامل کر لے تو کیا کہنے۔اس طرح اس کی خوش دلی زیادہ ظاہر ہوگی۔

سلام تہذیب کی علامت بھی ہے۔ جوآ دمی سلام کرتا ہے وہ مہذب کہلاتا ہے اور لوگ
اس کو اچھا بھتے ہیں۔ سلام کرنے میں ایک آسانی بھی ہے۔ آدمی کے پاس ہمیشہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کسی جانے والے ہے ڈک کر بات چیت کرے، لہذا وہ سلام کر کے آگے بیس ہوتا کہ وہ کسی جانے والے ہے ڈک کر بات چیت کرے، لہذا وہ سلام کر کے آگے بیس برھ جاتا ہے۔ سلام کرنے ہے بین خاہر ہوجاتا ہے کہ وہ ایک دوسر کے وجانے ہیں برھ جاتا ہے۔ سلام کرنے ہے بین خوش ہیں۔ دوجانے والوں کا آمنا سامنا ہواور وہ وقت کی اور آپس میں ناراض نہیں ہیں، خوش ہیں۔ دوجانے والوں کا آمنا سامنا ہواور وہ وقت کی کی وجہ ہے بات چیت نہ کرسیں، ویسے ہی گزرجا کیں توشکہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں دِلوں میں فرق تونہیں آگیا۔ سلام کرنے سے بیشہ ہوتا اور ذبحن صاف رہتا ہے۔

 ساتھ اپنا کوئی لفظ لگا کر ہے معنی پیدا کرتی ہے۔ لفظ سلام کے ساتھ بھی اردو نے کچھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ عربی میں سلام کے جومعنی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اردو میں کئی معنی ایسے بھی ہیں جوعربی میں نہ ہوں گے ، منزا اردو میں سلامتی کے علاوہ الزام دینے کے لیے بھی سلام کہتے ہیں۔ اس طرح کے چندا درمحاور ہے اور ان کامفہوم لکھتا ہوں:

سلام پھیرنا: نمازختم کرنا

سلام بیام : بات چیت منتنی یا شادی کے سلسلے میں بات چیت ـ

ملام دینا: دُورکرنا، رخصت کرنا۔

سلام کرنا: آواب کرناء رخصت ہونا۔ کس کام کوچھوڑنے کے معنی میں بھی

سلام کرٹا ہو لتے ہیں جیسے داغ نے اس شعر میں لکھا ہے:

محمی نه تاب ستم تو حضرت دل عاشقی کو سلام کرنا تھا

مسى كى مهارت يا قابليت كا قائل ہوجانا۔

سلام لیزا : سلام کا جواب اشارے یا زبان سے دینا۔میل ملاپ چھوڑنے

كمعنى ميس بھى سلام ليتا بو كتے ہيں۔

سلام ہونا: ملاقات ہونا۔

سلام ہے: ہم بازآئے۔معاف کیجے۔اللہ محفوظ رکھے،اللہ کام نہ

ڈالے۔

الام نیاز: عاجزی کا سلام -

(2)

سلام روستائی: غرض مندی کاسلام ۔
سلام ایک قتم کی تعریفی نظم کو کہتے ہیں ، جوغز ل کے انداز پر ہوتی ہے اور جس میں حضور کی سیرت یا واقعہ کر بلا کاذکر ہوتا ہے ۔
سلام پڑھنا : میلا دمیں حضور پر منظوم سلام پڑھنا ۔
سلام بھیجنا : دروداور سلام پڑھنا ۔

میلا کہ کہ کہ کہ

#### WWW.PANSURETREEM

## براسرادغار

سمندری لہریں بہت زور شور سے ساحل سے آ کرنگرار ہی تھیں۔ سونی کھڑی ہیں بیٹی باہری طرف مرک بیٹی باہری طرف د کھیر ہی تھی۔ اس کی متنوں بہنیں شوشو، سومواور ماشا ایک طرف کمرے میں بیٹی باہری طرف کر ہے میں بیٹی اپنی خالہ کے پاس ایک جزیرے میں چھٹیا ل گرار نے آئی ہوئی تھیں۔ خالہ کا مکان جزیرے میں سمندر کے کنارے تھا، کیوں کہ ان کے خالو مجھلیوں کے بڑے شکے دار تھے اور مدت سے پہیں رہتے تھے۔ یہ چاروں بہنیں دن مجرساحل پر کھیلی رہتی تھیں اور دور سمندر سے گزرنے والے جہازوں، کشتیوں اور محھلیاں پکڑنے والوں کو دیکھا کرتیں۔

ان کی خالہ نے اٹھیں نفیحت کی تھی کہ وہ ساتھ ساتھ رہا کریں ، کیوں کہ اس زمانے میں ہزیرے میں گئی بجول کے گم ہوجانے کی خبریں سننے میں آئی تھیں اور معلوم ہوا تھا کہ بچوں کو پکڑے جانے والا کوئی گروہ ہزیرے کے آس پاس آگیا ہے۔اس کے آوی کسی وفت بھی وہاں آ کر بچوں کو پکڑ کرلے جاسکتے ہیں ،اس لیے بڑی اختیاط سے رہنے کی ضرورت تھی۔ایک روز پہلے سُنا گیا تھا کہ کی امیر سودا گر کے نوعمر بیٹے کواس گروہ کے آور میوں نے اڑ الیا اور پولیس اس کو تلاش کرتی پھر رہی ہے ، مگر کہیں پہنیں چلا۔

کے آومیوں نے اڑ الیا اور پولیس اس کو تلاش کرتی پھر رہی ہے ، مگر کہیں پہنیں چلا۔

یہ چاروں کمرے میں میٹھی تھیں اور اسی لڑکے کے کھوجانے کی با تیں کر رہی تھیں۔

یہ چاروں کمرے میں میٹھی تھیں اور اسی لڑکے کے کھوجانے کی با تیں کر رہی تھیں۔

یا تیں کرتے سوموکو نیند آنے گئی۔وہ لیٹ گئی۔شوشو کی طبیعت بھی پچھا تھی نہتی۔

ما شامیرین کرخوف سے زرد پڑگئی۔اس کے مٹھ سے بات نہ نکل ، کیوں کہ اس کے ول میں خیال آیا'' سے مچے کوئی کسی کونے میں چھیا نہ بیٹیا ہو، مگر دہاں کوئی ہوتا تو دکھائی دیتا۔'' سے دونوں واپس آنے لگیس تو انھوں نے دیکھا غار کی ایک دیوار کی سِل کچھ ہلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ سونی نے اسے زور سے ایک طرف ہٹانے کی کوشش کی۔ ایک آواز آئی '' کون ہے؟'' وونوں گھبراکر پیچھے ہٹ گئیں ادرخو ف زوہ ہوکر ایک ووسرے کو و کیجنے لگیں۔ سونی عقل مند او رہمت والی ضرورتھی ، مگر اس کی عمر صرف بارہ سال ک تھی۔اس کی دوبہنیں اس سے عربیں چھوٹی تھیں اور ایک بڑی۔ ماشا سونی سے دوسال چھوٹی تھیں۔ ذرا دیر میں اندھیرے میں ایک سابیسانظر آیا۔ سونی نے لال ٹین ہاتھ میں اویرانهائی۔ سامنے پھر کی دیوار کے اندر سے ایک بھاری بھر کم آومی آتا و کھائی دیا۔ اب تو وہ دونوں ڈرکے مارے ہم گئیں اورجلدی ہے پیچھے ہٹ کر باہر جانے لگیں۔ وہ غار کے دروازے سے نکل رہی تھیں کہ آنے والا آدی ان کے پاس پہنچ گیا اور ہنس کر ان سے یو چھنے لگا'' تم یہال سرکے لیے آئی ہو؟''ماشاتو کانپ رہی تھی، سونی نے ہمت كركے كہا: '' بى ہاں، يوں ہى ہم با ہر بنال رہى تقيس، ذراد يكھنے اندر آ گئيں۔'' اس نے کہا: ''کوئی بات نہیں ، میں تو سمندر سے موتی ، سپیاں اور گھو گئے نکال کر بیجیا ہوں۔ بھی یہاں بھی آ نکلیا ہوں کہ ٹاپیرسمندرا پٹا کوئی خزانہ ادھراُ گل دیے اور ہاتھ ، جائے۔ آیے میں آب کومیر کراؤں۔ ' سونی نے سر بلاتے ہوئے جلدی سے کہا: ''جی نہیں ،شکر ہے۔بس ہم جارہے ہیں اب۔''

آ دی ہنتا ہواا ندر چلا گیا اور دونوں بہنیں تیز قدموں سے گھر کی طرف چلی گئیں۔

سونی کے لیے بیمعاملہ بڑا پُراسرارتھا۔اس کو ڈربھی لگ رہاتھا اوراس معالملے کا کھوج بھی لگانا جا ہتی تھی۔ آخراس کے ڈر پر بیشوق غالب آ گیا کہ کسی طرح میہ پتا چلایا جائے کہ بیہ کون آ دمی تھااوراس کا کشتی کی روشنی اور ساحل کے اشاروں سے کیا واسطہ ہے۔ کئی دن گزر گئے۔ان وونوں بہنوں کے سوااس بات کی گھر میں کسی کو پچھے خبر نہ تھی۔ سونی سوچتی رہی ،سوچتی رہی ۔ایک دن شام کو کھڑ کی میں بیٹے بیٹے اس نے بھرد یکھا کہ سمندر میں دور سے ستی آ رہی ہے اور ساحل اور کشتی کے درمیان دور دور سے روشی کے اشارے ہورہے ہیں۔اٹھیں دنوں اخبار میں خبرچھیی تھی کہاڑ کے کوجس گروہ نے اغوا کیا تھا، اس کی طرف سے اڑے کے باپ کوخط ملا ہے کہ پجیس ہزار اشر فیاں دوتو تمھارالڑ کامل جائے گا اور اخبار میں اقر ارچھیوا دوتو ہم اپنا آ دمی کسی جگہ بھیج کر انٹر فیاں منگوالیں گے۔ سونی کے ول میں ان روشبنیوں کو دیکھ کر خیال آیا کہ بیرضرور کوئی گڑ بڑے۔اگر مجھے اس گروہ کا بیّا مل جائے اور میں اس لڑکے کو چھڑ الوں تو کیسا مزہ آجائے۔اس کے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے۔ دو پہر کو کھانا کھا کرسب لوگ سونے کولیٹ گئے۔سونی اینے ساتھ ماشا کولے کر ساحل پر جلی سن برونوں وہاں بہاں ہی تھیں کہ سمندر میں زور کا طوفان آ گیا آورانھیں وہاں سے بھاگ كر كھر آنا يزا، مگر تھوڑى دىر بعد جب طوفان كاشور ملكا ہوا توسونى پھر جانے لگى ۔ ماشانے اے منع کیا کہ طوفان آیا ہوا ہے۔اس وفت جانا ٹھیک نہیں ،مگر وہ نہ مانی اور ماشاہے کہا:''تم لاکٹین روشن کر کے لیے چلو۔ ذرا غار کے اندر چلیں گئے۔'' ماشا جانتی تھی سونے ضد کی کجی ہے۔اسے سونی سے بہت بیار بھی تھا،اس لیے وہ اسے تنہا جھوڑ نا نہ جا ہتی تھی۔ آخر دونوں لالثین لیے وہاں پہنچیں، مگر جٹان کے یاس انھیں باہر ہی وہ آ دمی مل کیا جو پہلے غار کے اندر ملاتھا۔ وہ اسے دیکھ کروایس ہونے لگیس۔ اُس نے آئے بڑھ کران دونوں کومخاطب کیا ، ''آسیے 'آپ واپس کیوں جانے لگیں؟''

سونی نے کہا: '' بچھ بیں ذراطوفان کو دیکھنے آئے تھے۔اب جارہے ہیں۔''اس نے جلدی سے کہا: '' اچھا، خدا حافظ! میں بھی ای لیے یہاں آیا تھا کہ شاید طوفان میں سمندر کے پچھ خزانے ادھ بھر گئے ہوں، گریہاں ایک سیپ تک بھی نہیں الی۔''اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ بہت گھرایا ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بدلڑکیاں وہاں سے جلدی چلی جا کیں۔سونی نے ایک باراس کے لباس کو سرے پیرتک غورسے دیکھا اور ماشا کو لے کرگھروا بی آگئی۔

دونوں اندر پنجیں اور سونی کھڑی کے پاس جابیٹی۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد وہی آ دی کشتی ہیں بیٹے کر دوسری طرف جانے لگا۔ وہ اک دم کھڑی ہے ہٹ کر کھڑی ہوگئی اور بولی: '' تم نے دیکھا نہیں وہاں کتنا پانی بجرا ہوا ہے۔' سونی بولی' تو کیا ہوا؟ کیا میں تیرنانہیں جانتی ، بس ابھی آتی ہوں۔' اور تیزی سے باہرنکل گئی۔ ماشا دیکھتی رہ گئی اور جلدی میں اس کے ساتھ جانے بھی نہ پائی۔ سونی تیزی سے چل کر غار پر پہنچ گئی۔ اندر پانی بجرا تھا، بھر غار ایک لجی چوڑی کو تھڑی کی طرح بہت گہرا تھا۔ سونی کے دل گئی۔ اندر پانی بجرا تھا، بھر غار ایک لجی چوڑی کو تھڑی کو کر تیرتی ہوئی غار کے آخری سرے پر پہنچ میں نہ جانے کیا سایا کہ وہ اک دم پانی میں کود کر تیرتی ہوئی غار کے آخری سرے پر پہنچ میں نہ جانے کیا سایا کہ وہ اک دم پانی میں کود کر تیرتی ہوئی غار کے آخری سرے پر پہنچ میں نہ جانے کیا سایا کہ وہ اک دم پانی میں کور کر جب اندر پہنچی تو وہاں گئیہ بہت اد نجی میں تھوڑی دیا اندر میں تھوڑی دیا اندر میں تھوڑی دیرا دھر آ تھیں بھاڑ کر دیکھتی رہی۔ وہاں ایک طرف کا بھڑ پھر پھی ہٹا ہوا نظر تھوڑی دیرا دھر آتی تھوں بھاڑ کر دیکھتی رہی۔ وہاں ایک طرف کا بھڑ پھر پھی ہٹا ہوا نظر

آیا۔اس نے اسے پکڑ کرزور سے تھینچا، وہ ہٹ گیا۔سوٹی نے دیکھا کہاندر ایک تہہ خانہ ساتھا اور وہاں ایک جھوٹا سالڑ کا بیٹھا رور ہاتھا۔ وہ اسے دیکھے کرخوشی ہے اچھل پڑی اور لڑ کا ڈر کے مارے اس کو دیکھتے ہی رونے لگا۔ سونی نے لڑکے کوتسلی دے کر جیب کیا اور اس سے بوجھا'' مسمس تیرنا آتا ہے۔'' اس نے کہا:'' ہاں۔'' سونی نے کہا:'' تو آؤ جلدی میرے ساتھ باہر چلو، میں تم کوتمھارے گھر پہنچا دوں گی۔'' لڑ کا گھر کا نام س کر سونی کے ملے لیٹ گیا۔سونی لڑ کے کو لے کرخوشی خوشی باہرنگلی اور دونوں تیرتے ہوئے ساحل پر بھٹے گئے۔ وہاں سے سونی لڑ کے کواینے گھرلے آئی۔ سونی کی خالہ اور بہنیں سونی کا بیکارنامہ و مکھ کرچیران رہ گئے اور بہت خوش تھے۔ لڑکے سے یو چھنے یرمعلوم ہوا کہ بیروہی امير آ دمي كابينا ہے، جس كے ليے بيجے اڑانے دالے گروہ نے بچيس ہزار اشرفياں ما تكى تحمیں ۔ونی کی خالہ نے خدا کاشکرادا کیا کہ سونی کی خیریت ہوئی اور کوئی ڈاکواس وفت نہ آ گیا۔انھوں نے بولیس کوخبر کر دی۔اڑے کے مال باب کو بلایا گیا۔وہ بے حد خوش تھاور سونی کا بہت بہت شکر میہ ادا کر کے لڑے کو اپنے ساتھ کے گئے۔ پوکیس افسر نے اپنے آ دمیوں کوخفیہ طور برگھات میں لگا دیا۔شام کوڈ اکوغار میں پہنچے۔ کیوں کہان کومعلوم ہی نہ تھا کہ دن کو کیا ہوا، تو گرفتار کر کیئے گئے۔ سوئی کی بہا دری ا درعقل مندی کی دھوم کچے گئی۔ سر کار کی طرف ہے بھاری انعام ملا۔ لڑکے کے والدین نے بھی تخفے بھیجے۔اخباروں میں اس کی تصور چھی ۔سب نے سونی سے یو چھا کہ مھیں اس لڑے کے غار میں ہونے کا کیے خیال ہوا تو اس نے بتایا کہ جھے بیتو نہیں معلوم تھا کہ لڑ کا یا کوئی اور غار بیں بندہے، مکراس آ دمی كے جوتے ربر كے بيس منے ، جوسيياں اور موتى جمع كرنے والے يہنتے بيں ، إس كيے شبه ہوا كه يجهدوال بين كالاضرور ب،اس لياس عاركا بعيد معلوم كرنا جا التي تقى -

#### WWW.PANSUGETT.COM

## میں پاکستانی فوجی ہوں

بجھے آپ اچھی طرح جانے ہیں۔ میرا کام پاکتان کی تفاظت کرنا ہے۔ پاکتان کو اس کے دشمنوں سے بچانا اور اس زمین کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ بیدا یک ایسا فرض ہے جس کواوا کر کے جھے خوشی ہوتی ہے۔ اس فرض کو میں صرف افسروں کے حکم سے ہی نہیں بلکہ اپنے دِل کے نقاضے سے بھی اوا کرتا ہوں۔ میں اپنے بیارے وطن کی حفاظت کے لیے جو پچھ بھی کرتا ہوں اُس سے میری روح خوش ہوتی ہے۔

بعض لوگ شمجھتے ہیں کہ میرا کام تاہی پھیلا نا ، نقصان پہنچا نا اورلڑا کی کرنا ہے ، کیکن میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک کا میں ایک کا اورلڑا کی کرنا ہے ، کیکن

یہ جے نہیں ہے۔ میراکام جنگ کوروکنااورامن قائم کرنا ہے۔

بعض وقت امن قائم کرنے کے لیے جنگ ضروری ہوجاتی ہے۔ بعض وقت کوئی
دوسرا ملک عقل ہے کا منہیں لیتا۔ اس کی ہوں حدسے بڑھ جاتی ہے اوروہ دوسر ہلکوں
پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے یاان کو کم زور کرکے فائدہ اُٹھانا چاہتا ہے اوران پر جملہ کر ویتا ہے
تو میرا فرض ہوجا تا ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔ اپنے ملک میں اس کو گفسنے نہ ووں
اوراس کوظلم وزیا دتی کا عزہ مجھاؤں۔ اس وقت میں اپنی جان لڑاویتا ہوں۔ جمھے امن
ور اس کوظلم وزیا دتی کا عزہ مجھاؤں۔ اس وقت میں اپنی جان لڑاویتا ہوں۔ جمھے امن

پر میں خوب الروں اور اپنی مہارت ہے جنگ میں کام یا بی اور فی حاصل کروں۔ آپ

کومعلوم ہے جب بھی ایما موقع آیا ہے میں نے میرے ساتھیوں نے ، میرے افسروں

نے بے خوف ہوکر بری بہاوری، حوصلے اور ہمت ہے دشمن کا مقابلہ کیا ہے اور اس کوسبق

سکھایا ہے اور برئی ہے برئی قربانی ہے در لیخ نہیں کیا۔ ہم نے اپنی جانیں قربان کر کے

اپنے بیارے پاکستان کا دفاع کیا ہے، جملہ آور کو کام یاب نہیں ہونے دیا ہے۔

میں اپنے ملک کی خدمت کے علاوہ اپنی قوم کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ جنگ کے

علاوہ امن کے زمانے میں جب کوئی ہٹکا ی صورت بیدا ہوتی ہے اور شہروں میں بھی میر ک

ضرورت برئی ہے تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ طوفا نوں اور سیل ایوں میں بھی میں ملک وقوم کی

خدمت کر کے خوش ہوتا ہوں۔ طوفا نوں اور سیل ایوں میں بھی میں ملک وقوم کی

خدمت کر کے خوش ہوتا ہوں۔

مجھے وطن کی حفاظت کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ مجھے کڑنے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کافن سکھایا جاتا ہے ، لیکن مجھے یہ کرنے کافن سکھایا جاتا ہے ، لیکن مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لائم وضبط ، تھم کی یابندگ ، وطن سے میری محبت ، میرا ایمان ، میرا جذبہ اور میرا کر دار میری اصل طافت ہے ۔ ایمان اور کر دار انسان کو جو قوت عطا کرتے ہیں وہ ہر قوت پرغالب آسکتی ہے۔

میں پاکتانی فوجی ہوں۔ مجھے بیتوت حاصل ہے اور یہی میری کام یا بی کی ضامن

-4

\*\*\*

## دا دا قیدی

کوشا ایک تا برتھا۔ اس کا شار شہر کے اچھے تا بروں میں ہوتا تھا۔ جب اسے
'' راکسی گاؤل' میں ہونے والے تجارتی ملے کی خبر لمی تو اس نے اپنی بیوی سے میلے میں
جانے کی خواہش ظاہر کی۔ بیوی نے کوشا کو پہلے تو جانے کی اجازت دے وی ہگر دوسرے وان شیح کو جب کوشا سنر کی تیاری کررہا تھا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا۔'' تم میلے میں نہ جاؤ۔ میں نے رات ایک بُراخواب و کھا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ شمصیں سے میلے میں نہ جاؤ۔ میں نے رات ایک بُراخواب و کھا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ شمصیں سے میں نہ جاؤ۔ میں نے رات ایک بُراخواب و کھا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ شمصیں سے میرا داس نہیں آئے گا۔''

کوشا بیوی کی بید بات من کر ہندا۔ دہ ایسی تمام با توں کو بے کا راور مہمل سمجھتا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا: ''میتمھا راخیال ہے۔ میرامیلے میں جانا ضروری ہے، مگر بیتو بتا ؤ، وہ خوا ہے تھا کیا؟''

بوی نے اسے خواب سایا ' زمیں نے دیکھا کہتم میلے سے واپس آئے ہو۔ تمھارے بیسیاہ خوب صورت بال سفید ہو گئے ہیں اور تمھارے چرے پر بروھا ہے کی خزاں چھاگئی ہے۔''

ترزاں پھاں ہے۔ اس نے بیوی کوتیلی دی:''خواب سے نہیں ہوتے ہم فکر نہ کرو۔خدانے جا ہا تو رپیر میلا میرے لیے اچھاہی ثابت ہوگا۔''

ے ہے۔ پہلی تیاری شروع کر دی۔ رائسی گاؤں جانے کے لیے اسے بس (۱)

ے سفر کرنا تھا۔ بس دوسرے دن دو پہر کوراکسی گاؤں پہنچی تھی اور رات میں چوں کہ بس سروں بند ہوجاتی تھی ، اس لیے اے رات ایک ہوٹل میں گزار نی پڑی۔ ہوٹل کے جس كمرے ميں وہ تھيرا ہوا تھا، اس كے برابروالے كمرے ميں ايك اور تا جرمقيم تھا۔ دونوں كى طلاقات ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن مھئے۔ دونوں نے ساتھ بیٹے کر كافى بى اورشب بخير كهدكرايك دوسرے سے رخصت ہو مجئے۔كوشا صبح سويرے اٹھا اور را کی گاؤں جانے والی بس میں سوار ہوگیا۔ جب وہ راکسی گاؤں پہنچا تو ایک پولیس افسر چندسپاہیوں کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا اور اس نے کوشا سے بہت سے سوال كردا لے "" تم كون ہو؟ كہاں ہے آرہے ہو؟ تم نے رات كس بوٹل ميں گزارى تقى ؟" پہلے تو کوشا ان تمام سوالات کے پوچمنے کا مطلب نہ سمجما اور نہاس نے ان سوالات کو کوئی اہمیت دی ،لیکن جب پولیس نے اس کے سامان کی تلاثی لی اورایک چھراخون میں لتھڑ ا ہوا اس کے سامان سے برآ مد ہواتو کوشا پر بیثان ہو گیا۔اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ بیدمعاملہ كيا ہے۔ال نے بوليس سے پوچھا: "أخربيسب كيا ہے؟ بيرسب كھے كيوں مور ہا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟"

یولیس افسرنے کہا: "مم خونی ہو۔ کل رات تم جس ہوٹل میں تھیرے تھے، تمهارے برابروالے کمرے میں جوتا جرتھا، وہ مردہ پایا گیا ہے۔ ہمیں تم پرشہہے، چوں كرتم بى رات كئے تك ال كے ساتھ تھے۔"

یولیس ا ضرکوشا کو پولیس چوکی میں لے گیا اوراس پرخون کا مقدمہ چلا گیا۔ کوشا اوراس کی بیوی نے بے گنا ہی ٹابت کرنے کے لیے بہت کوشش کی ، ثبوت بھی دیے ،لیکن

عدالت نے کوشا کولل کے الزام میں پجیس سال قید کی سزا سنا دی لیکن کوشا کو یقین تھا کہ پر ایک ندایک دن سیانی لوگوں کے سامنے آئے گی۔ چوں کہ سیج کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور پھرخدا بھی تو سچائی کی دلیل ہے، پھروہ کیوں سچ کوجھوٹ ہونے دےگا۔ دن گزرتے گئے۔کوٹا کوجیل میں ہیں سال بیت گئے۔اس کا چہرہ کمھلا گیا۔اس کے خوب صورت ساہ بال سفید ہوگئے اوراس کے چرے پر بڑھا پے کی خزال جھا تی ۔ ایک رات ایک نیا تیدی جیل میں لایا گیا۔ تیدیوں نے اس نے تیدی ہے اس کے جرم کے متعلق پو چھا۔اس نے کہا:'' میں نے ایک بارایک برا جرم کیا تھا ،لیکن پولیس میرا کچھنہ کرسکی تھی۔اس بار میں نے کوئی جرم نہیں کیاادر پولیس نے مجھے جیل بھیج دیا۔'' نے قیدی کی بیر باتنی بوڑھا کوشا بھی من رہاتھا، جے اب سب قیدی دا دا کہتے تحے۔اس نے بوچھا:''وہ بڑا جرم کیا تھا؟'' نے قیدی نے کہا:'' آج سے بیں سال پہلے میں نے ایک گاؤں میں ایک تاجر کافل کیا تھا، لیکن اس جرم میں پولیس مجھے گرفتار نہ کرسکی اورایک دوسرے آ دمی کو جوتا جرتھا ، قل کے الزام میں پکڑلیا۔'' كوشائة قيدى كى بيربات من كرچونك برا اوراسے بيس سال پہلے كافل كاوه واقعہ باد آ گیا ،جس کے جرم میں وہ پکڑلیا گیا تھا۔کوشا کو یقین ہوگیا کہ بیرنیا قیدی وہی اصلی قاتل ہے، جس نے اس تا جر کا خون کیا تھا۔ یہ یقین اس وفت اور بھی پکا ہو گیا جب کوشانے اس قیدی کواپنانا م اور اپنے وطن کا نام بتایا، جس کوئن کرنے قیدی کے چیرے کا رنگ زرد پڑھیا تھا ،لیکن کوشانے اس نے قیدی سے پچھییں کہا۔ و پر میں ماہ ہی۔ دن گزرتے مسئے ۔ایک رات کوشانے دیکھا کہ وہ نیا قیدی جیل کی دیوار میں



سوراخ کررہاہے۔ کوشا کو دیکھ کر پہلے تو نیا قیدی سہم گیا، پھر وہ کوشا کے قریب آیا
اور بولا: "تم بھی میری مددکرو۔ہم دونوں یہاں سے بھاگ جا کیں گے۔" لیکن کوشا کو
اس طرح جیل سے بھاگنا پندنہیں تھا۔اس نے انکار کردیا اور اپنے بیرک بیس واپس
لوٹ آیا۔ صبح جب جیلرکو یہ معلوم ہوا کہ جیل کی دیوار میں سوراخ کیا گیا ہے تو اس نے
تمام قیدیوں کوجع کیا اور ان سے پوچھا کہ بیح کت کس نے کی ،لیکن کوئی قیدی صبح جواب
ضد سے سکا۔ جیلر نے کوشا سے پوچھا: "تم بتاؤ، رات جیل کی دیوار میں سوراخ کس نے
شد سے سکا۔ جیلر نے کوشا سے پوچھا: "تم بتاؤ، رات جیل کی دیوار میں سوراخ کس نے
گیا اور کون یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا؟ ہمیں تمھاری سپائی اور دیا جے داری پر
گیا اور کون یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا؟ ہمیں تمھاری سپائی اور دیا جے داری پر

اورواقعی کوشا کی چائی اور دیانت داری ساری جیل میں مشہور تھی۔ اس نے اس سے قیدی کی طرف و یکھا، جس کی آئی تھوں میں رخم کی درخواست تھی، جو کہدر ہی تھیں، خدا کے لیے کہدند دینا، ور ندمیں بارا جاؤں گا۔ کوشا کواس نے قیدی کی حالت پرترس آیا۔ اس نے سوچا، اگر میں کہد بھی دول تب بھی میرا کیا فائدہ ہوگا، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ کوشا نے جواب دیا: '' جھے نیس معلوم یہ کام کس کا ہے۔'' اوراس طرح وہ نیا قیدی فی گیا۔

رات کو وہ نیا قیدی اس کے پاس آیا اور اس کے قدموں پر گر پڑا اور زور ور ور ور نور سے رو نے لگا: '' وا دا! مجھے معاف کردو۔ وہ خون میں نے کیا تھا۔ میں نے وہی تھرا سے رو نے لگا: '' وا دا! مجھے معاف کردو۔ وہ خون میں نے کیا تھا۔ میں نے وہی تھرا میں ہے ہے میں سوئی ہوئی انسان میت جگا دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب بھی برائی نہیں کروں گا۔ میں ایک ہوئی انسان بنوں گا۔'' داداقیدی مسکرایا۔ وہ اگر تباہ ہوگیا تو کیا ہوا، کروں گا۔ میں ایک انسان کوانسان بناویا، اس کی زندگی ہے کارنہیں گئی۔ میں اس کی تباہی نے ایک انسان کوانسان بناویا، اس کی زندگی ہے کارنہیں گئی۔ میں



# کھوگیا ہزار رُپے کا نوٹ

رشید واقعی بہت پریشان تھا۔ گھر لوٹتے ہوئے اس نے نہ دائیں طرف دیکھا نہ بائیں طرف۔اس کے چبرے پر ہوائیاں اڑر ہی تقیں اور اس کے لب خاموش ہتھ۔ یے جمعرات کا دن تھا اور اگلی پیرکواسے وہ رقم جمع کرانی تھی ، جو اُسے آخبار کے خریداروں سے وصول ہوتی تھی اور ایک ہفتے کے بعد ہر پیرکوا خبار کی ایجنسی کے دفتر میں جع كرانا يرتى تقى اوراس كے پاس بزار ريكم تھے۔ اس نے جن لوگوں سے رقم وصول کی تھی ، اُن میں سے ایک ایک کودل میں یاد کیا اور سوچا کہ آخر ہیے کی کیسے واقع ہوئی۔ بدھ کی رات کوخوب بارش ہور ہی تھی۔ بھیگ جانے کے خدشے کی وجہ سے اس نے وقت سے پہلے ہی کام ختم کردیا تھا۔ سب سے آخر میں اس نے ایک خانون کا دروازہ کھٹکھٹایا تھاجس نے اُسے ہزار ریے کا نوٹ دیا تھا اور بقیہ رقم رشید نے اُسے واپس کردی تھی۔ بیہ بات اسے اچھی طرح یا دکھی ،لیکن جب محمر پہنچا تو اسے و ہ نوٹ نہیں ملا۔

وہ ہمیشہ اخبار کی رقم سیدھے ہاتھ کی جیب میں رکھتا تھا اوراپی ذاتی رقم یا ئیں جيب ميں \_نوٹ ان دونوں جيبوں ميں نبيں تعاا در جيبيں شيح سالم تعيں \_ شام کواس کے اسکول کا ساتھی رفیق اس کے کمر آیا اور پوچھا کہ کل اسکول میں گھر





کے لیے کیا کام دیا گیا ہے؟ رفیق اپنی مال کے ساتھ ایک شکنتہ جھونپڑی میں رہتا تھا۔ رفیق کی مال گھروں میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ رفیق بہت دبلا پتلالڑ کا تھا، اچھا کھا تا تو کیا اُسے ہیٹ بھرکر کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔

جعدی صبح کواس کا شبہ بڑھ گیا ، کیوں کہ رفیق جب اسکول آیا تو وہ ایک بہت عمدہ اور نیا سوئٹر پہنے ہوئے تھا۔

شبہ کا کھوج لگانے کے لیے رشید کو ایک تدبیر سوجھی۔اگر چہ اس میں کام یا بی کی امید بہت کم تھی ، پھر بھی اس نے اس پڑمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔

رشیدی ریامتی بہت اچھی تھی اور رین انگریزی میں بہت اچھا تھا۔ اِس نے رفیق سے کہا: '' اگرتم شام کومیر ہے گھر آ جایا کر وتو میں ریاضی میں تمھا ری مدوکر دیا کروں گا اور تم انگریزی میں میری مدوکر دیا کرو۔'' رفیق بہت خوشی کے ساتھ رضا مند ہوگیا۔

ہر دھائی شروع کرنے ہے پہلے اسکول کے دونوں ساتھیوں نے ہا تیں کرنا شروع کر دیں۔ رفیق نے کہا: '' میرے والد مرحوم اسکول میں لیچر تھے۔ انھوں نے مجھے انگریزی سکھانے کے لیے بہت محنت کی تھی ،لیکن ریامتی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ پیچھلے سال ان کا انتقال ہوگیا اور جم شخت مصیبت کا شکار ہو صحے۔ میری والدہ یہ چا ہتی ہیں

کہ میں اپنے والد کی طرح کالج میں پڑھوں۔ وہ بہت مشقت کرکے ڑپے جمع کررہی ہیں، تا کہ میں کالج میں داخلہ لےسکوں۔''

اب رشیدسوج رہا تھا کہ میں نے رفیق پرشبہ کرنے میں بروی علطی کی الیکن دوسر کے ایک رشبہ کرنے میں بروی علطی کی الیکن دوسر کے ایک اتنا اچھا سوئٹر کہاں سے آیا؟

رشید نے سوال کیا: '' بیر سوئٹرتم نے کتنے میں خریدا ہے؟ جھے بہت پہند ہے، میں بھی خریدوں گا۔''

رفیق نے کہا: ''میرس نے خریدانہیں ہے۔ ہمارے محلّہ میں بیگم اشفاق رہتی ہیں، سیہ انھوں نے میری والدہ کودے دیا۔' و انھوں نے اپنے بیٹے کے لیے بُنا تھا، کین جھوٹا ہو گیا تو انھوں نے میری والدہ کودے دیا۔' رفیق نے کہا: ''میں جا ہتا ہوں کہ جھے بھی تمھاری طرح کوئی کا م مل جائے ، لیکن میرے پاس کیڑے نہیں ہیں۔ جھے سوئٹر تو مل گیا، لیکن میرے پاس یا جامہ نہیں ہے اور یہ یا جامہ تارتا رہور ہاہے۔''

رشید نے دل میں سوچا کہ میں رفیق کے مقابلے میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ میرے پاس تین نے سوٹ ہیں۔ ہوتی ہوگئی ہے، ہوں۔ میرے پاس تین نے سوٹ ہیں۔ ایک پتلون میرے پاس تھی، جو چھوٹی ہوگئی ہے، وہ رفیق سے بالکل ٹھیک آئے گئے۔''

اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پتلون ہے، جو میرے لیے جھوٹی ہوگئ اور تمھارے تھیک آئے گی، وہ تم لے لو۔'' رفت نے کہا:''اس ہے اچھی کیابات ہے۔اب میں امید کرتا ہوں کہ جھے کوئی کام



## WAWAVEPANSVIPERING

مل جائے گا اور کام ل جانے کے بعد میں شھیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔''
رشید نے کہا:'' مجھے بقین ہے کہ میری والدہ تم سے اس کی قیمت ہڑگز نہیں
لیس گی۔اگروہ پتلون تمھارے ٹھیک آ جائے تو تمھاری نذر کر کے انھیں بہت خوشی ہوگ۔
پتلون رفیق نے بہنی تو اس کے بالکل ٹھیک آئی۔اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔اس نے
مسرت سے اپنا سینہ تان لیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کراکڑ کے کھڑا ہوگیا۔ رشید بھی بہت
خوش تھا۔

رفیق نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اُسے اس کے اندرکوئی سخت ساکا غذا محسوں ہوا۔
اس نے اس نہ کیے ہوئے کا غذکو با ہر نکال کر کھولا تو اس میں ایک ہزار رہے کا نوٹ نکلا۔
بارش کے دن رشید یہی پتلون پہنے ہوئے تھا۔ رفیق نے کہا: ''اچھا ہوا کہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کرو کھے لیا، ور نہ تم یہ بھے کہ تمھا را بینوٹ ہوئی، گر دل میں بہت شرمندہ ہوا۔
میں ہاتھ ڈال کرو کھے لیا، ور نہ تم یہ بھے کہ تمھا را بینوٹ کی ہوئی، گر دل میں بہت شرمندہ ہوا۔
اب اے خیال آیا کہ اس کا گوٹ بارش سے بھیگ گیا تھا، اس لیے اس نے اس نوٹ کو بھیگ جانے ہے بیان نوٹ کو بھیگ گیا تھا، اس لیے اس نے اس نوٹ کو بھیگ جانے ہے بیانے کے معاملہ میں رکھ لیا۔ رشید دل میں سوچ رہا تھا کہ کتا اچھا کہ کتا اچھا کہ کتا اچھا کہ دیا ہے۔

## WWW.PANSVIELDIGOM

## تیسرے جہاز کے بعد

ایک نوجوان کوجس کا نام ڈوبری وے تھا، اس کی سال گرہ پرایک بہت خوب صورت با دبانی جہازتجارتی مال ہے لدا ہوا تخفے مین دیا گیا۔

ڈوبری وے کے باپ نے اس سے کہا:'' بیٹے! تمھاری تعلیم وٹربیت ختم ہوگئی ہے۔ اب تم قسمت آز مائی کے لیے دنیا میں جاؤ۔ اب تک تمھاری سب با تیں پہندیدہ اور قابلِ اظمینان رہی ہیں۔ تم محنتی ہوا ورسمجھ وار ہو۔ جھے تم پر بھروسا ہے کہ تم اس مال سے تجارت کرکے فائدہ اٹھاؤگے ، جاؤ ، خدا تمھاری مدد کرے گا۔''

ڈوبری وے نے باپ کاشکر بیاداکیا اور اپنے خوب صورت با دبانی جہاز پر روانہ ہوگیا۔ ابھی اس کے جہاز نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ اُسے ترکوں کا ایک جہاز ملا۔ جب وہ جہاز قریب آیا تو اس میں سے رونے اور آہ وزاری کرنے کی آوازیں آئیں، جب وہ جہاز قریب آیا تو اس میں سے رونے اور آہ وزاری کرنے کی آوازیں آئی اربی کیتان سے کہا: ''میرے دوست! تھارہے جہاز ہوری وے نے زور سے چن کر ترک کیتان سے کہا: ''میرے دوست! تھارہے جہاز سے بیرونے کی آوازیں کیتی آربی ہیں؟ کیا کچھلوگ بیار ہیں یا کوئی حادثہ بیش آیا عدم بیش آیا ہوں کیا کچھلوگ بیار ہیں یا کوئی حادثہ بیش آیا ہوں کے ''

ترک کپتان نے جواب دیا: ' میہ ہمارے قیدیوں کے رونے پیٹنے کی آ وازیں ہیں۔ بیسب غلام ہیں۔ہم انھیں اپنے ساحل پر پہنچ کر فروخت کر دیں گے۔'' ہیں۔ بیسب غلام ہیں۔ہم انھیں اپنے ساحل پر پہنچ کر فروخت کر دیں گے۔'' ڈوبری وے نے کہا: '' ذرا اپنا جہازروکو۔ممکن ہے،ہم سے ہی سودا ہوجائے۔''



ٹرک کپتان، ڈوبری وے کے جہاز میں آیا،اس کا تجارتی مال دیکھا اور فور آ ڈوبری وے کے جہاز سے جہازے بدلنے پرتیارہوگیا۔

و و بہت دورتھا۔ لاکی نے ہاکہ وہ از پر پہنچتے ہی ہرقیدی سے پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے؟

اس کے بعد اس نے سب قیدیوں کو اُن کے وطن پہنچادیا ،لیکن ایک نو جوان کنواری لاکی اور اس کے معاتمہ بوڑھی ما ما ، بیددوا سے قیدی تھے جن کو وہ ان کے وطن نہ پہنچاسکا ، کیوں کہ وہ بہت دورتھا۔ لاکی نے ہتایا کہ وہ زار روس کی لاکی ہے اور بیہ یوڑھی عورت اس کی فرش ہے۔ لاکی نے بیھی کہا کہ ہم اب محنت کر کے اپنا پیدیا یالیں گے۔

ڈ وہری وے نے لڑی ہے کہا: ''اگرتم جھے سے شادی کرنے پرمراضی ہوجا وُ تو پھر شمصیں کسی فتم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہرطری شمصیں خوش رکھنے کی کوشش کروں

"\_6

کڑی اس کی غدا ترسی اور رحم دلی پر پہلے ہی سے فدائقی ، اس نے ڈو بری و بے کی ورخواست منظور کرلی اور دونوں کی شادی ہوگئی۔

ڈوبری وے جب اپنا جہاز لے کراپنے وطن پہنچا تو اس کا باپ ساحل پر ہی موجو و
تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو لینے وہاں آیا تھا ،گراس کی خوشی خاک میں ال گئی ، جب اس کے بیٹے
نے کہا: '' ابا جان! آپ نے جو زیبیہ جھے دیا تھا ، اُسے میں نے بہت عقل مندی کے ساتھ
صرف کیا ہے۔ میں نے بہت سے مصیبت کے مار بے لوگوں کو ان کی پریشانی اور مصیبت
سے نجات دلائی۔ اس کے علاوہ میں ایک حسین اور نیک سیرت لڑکی سے شاوی کرکے
اُسے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ وہ جہازوں کے پور سے بیڑے سے زیادہ بیش بہا ہے۔''

باپ میساری داستان س کر بہت ناراض ہوا۔ وہ لڑکی ہے بھی اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آیا اور کہنے لگا: '' تم نے فضول اتنی دولت ہر بادکر دی ، تم بڑے بے وقوف نکلے۔''

کھ مدت بعد ڈوبری وے کے باپ نے سوجا کہ ایک وفعہ حماقت کرکے وہ سبق حاصل کر ہے گا، چنال چہ اس نے حاصل کر ہے گا، چنال چہ اس نے اسک ووسرا جہاز قیمتی سامان ہے جرکراس کے حوالے کیا۔

ڈوبری و ہےا ہے باب اوراپی بیوی ہے رخصت ہوکرروانہ ہواا وربیارا دہ کرلیا کہاس سایان کی تجارت ہے وہ بہت نفع حاصل کرکے واپس آئے گا۔

مرخدا کا کرنا ایا ہوا کہ جب پہلی ہی بندرگاہ پراس نے لنگر ڈالاتو اس نے دیکھا کہ سپا ہیوں نے بہت ہے آ دمیوں کو گرفتار کررکھا ہے ادر قیدیوں کے بیوی نیچ دھاڑیں مار مار کر رور ہے ہیں۔ دریا فت کرنے پرمعلوم ہوا کہ وہ لوگ ایک ظالمانہ فیکس ادا نہیں کرسکے ہیں۔ ڈوہری وے نے اپنا تمام سامان فروخت کرکے ان کا فیکس ادا کر دیا اور ان کوسیا ہیوں کے پنچ ہے چھڑالیا۔ اس مرتبہ ڈوہری وے کا باب اپنے بیٹے ہے اس قدر نا راض ہوا کہ اُس نے ڈوہری وے ماس کی بیوی اور بوڑھی نرس کو اپنے گھر سے فکال دیا اور ان سے کہ دیا کہ اب میں تم ہے کوئی واسط نہیں رکھنا چاہتا۔ ایک پردوی نے نال دیا اور ان سے کہ دیا کہ اب میں تم ہے کوئی واسط نہیں رکھنا چاہتا۔ ایک پردوی نے اس میں تم ہے کوئی واسط نہیں رکھنا چاہتا۔ ایک پردوی نے میں میں مال پر کرا دیا۔

پوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کوایک آخری موقع دینے کا ارادہ کیا۔ اُس نے تیسر ا



گائم فوراا ہے گھر جاؤاورشنرادی کواورا ہے ماں باپ کو یہاں لے آؤ۔'' زار نے اپنے وزیرِاعظم کو اس کے والدین کے لیے تخفے تنحا کف دے کر ڈ و ہری وے کے ساتھ بھیجا۔

اس مرتبہ ڈوبری وے کا باپ بہت خوش ہوااورا پنے بیٹے کی اس نے بہت تعریفیں کیں اور سارا خاندان بہت مسرت اور خوشی کے ساتھ روں کے لیے روانہ ہو گیا۔ ان لوگوں کے روس پہنچنے پراورشنراوی کے مل جانے کا بہت اعلا پیائے پر جشن منایا گیا اور جب شنرادی نے ڈوبری وے کی رحم دلی اور خداتری کے واقعات آپنے باپ کوسنائے تو وہ بہت متاثر ہوا اور اپنا تخت و تاج ڈوبری وے کے سپر دکر کے سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرنے نگا۔

و و بری و سے نے تخت و تاج یا کر خلق خدا کی فلاح و بہود کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی رعایا بہت خوش حال ہوگئی اور ہر شخص کے دل سے ڈوبری وے کے لیے دعا کیں تکلنے لکیں۔

# غريب ہى اچھا

ایک آ دمی دولت کمانے کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہالینڈ گیا۔ وہ ہالینڈ گا میں است ایک بہت کے دارالحکومت ایمسٹر ڈم پہنچا۔ اس شہر میں ادھرا دھر گھومتے پھرتے اس نے ایک بہت عالی شان ممارت دیکھی۔ بہت دیر تک وہ ممارت کو دیکھتا اور سوچتا رہا کہ بیاس شخص کا مکان ہے؟ کون خوش قسمت شخص اس میں رہتا ہوگا؟ وہ کتنا مال دار ہوگا؟ ایک آ دمی قریب سے گزرر ہا تھا۔ مسافر نے اس آ دمی سے پوچھا کہ بیاس کا مکان ہے تو اس آ دمی نے کہا: '' کے نی ٹو ورس ٹن۔''

ہالینڈی زبان میں اس کا مطلب ہے: ''میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔''لیکن مسافرید زبان نہیں جا نتا تھا، اس لیے اس نے سمجھا کہ شاید بید مکان ما لک کا تام ہے۔

اس آ دمی کی خوابش اور بھی بڑھ گئی کہ چھوٹی موٹی نوکری یا محت مزدوری کرنے کے بجائے کوئی بڑا کام کرے،خوب کمائے اور بہت ساری دولت جمع کرے۔

اس فکر میں اس نے اور زیادہ کوشش نٹروع کردی۔ایک دن وہ سمندر کے کنارے پہنچا۔

اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جہاز گودی پر نگا ہوا ہے اور بڑاروں مزدور سامان اُتار اس نے دیکھا کہ ایک آدی سے پوچھا:

ر ہے ہیں۔سافر نے ایک آ دمی سے پوچھا:

دی جہاز کس کا ہے؟''

جواب ملا:'' کے نی ٹوورسٹن' (میں آپ کی بات نہیں سمجھا) مسافرنے پھر



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



یمی سمجھا کہ بیہ جہاڑ کے مالک کا نام ہے۔وہ دل میں سوچنے لگا کہ'' کے ٹی ٹُو ورس ٹُن'' کتنابروا رئیس ہے،جوچیز دیکھو اس کی ہے۔

کچھون بعد مسافرنے دیکھا کہ ایک جنازہ جارہ ہے۔ ہزاروں آ دمی جنازے کے جلوس میں شریک ہیں۔ سیاح سمجھ گیا کہ کوئی بڑا آ دمی مرگیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس آ دمی کانا م معلوم کرنا جا ہے۔

جب اس نے کی سے پوچھا تو وہی جواب ملا '' کے نی ٹو ورس ٹن ۔' کے نی ٹو ورس ٹن ۔' کے بی ٹو اہو، کتنی ہی سیاح کو بہت رنج ہوا۔ وہ ہو چنے لگا کہ دیکھو، کوئی آ دمی کتنا ہی بڑا ہو، کتنی ہی دولت اور جائیداد کا مالک ہو، موت سے نہیں کی سکتا ۔ تو پھر مال ودولت اِ کھٹا کرنے سے کیا فائدہ؟ اَب اس آ دمی کو دیکھو، سارا مال و متاع دوسروں کے لیے چھوڑ کر رخصت ہوگیا۔ میں خواہ مخواہ دولت کمانے کی فکر میں ملکوں ملکوں گھوم رہا ہوں۔ مال دار بننے کی خواہ ش نے جھے پر بیٹان کر رکھا ہے۔

نہیں، اب میں لائے نہیں کروں گا اور جو کام بھی کروں گا، محنت سے کروں گا اور بس اتنا کما وُں گا کہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرسکوں اور عزت سے روسکوں۔ محنت اور ایمان داری سے کما کر کھانے میں ہی ڈندگی مزے سے گزرتی ہے۔

کے صرف اعماد ہی ہمارا تقیقی رہبرہے ، جوہمیں اپنی منزل پر پہنچا ویتا ہے۔ ہوا ممال کی آ واز الفاظ سے بلند ہوتی ہے۔ ہومفلسی باعث شرم نہیں ہے ، لیکن مفلسی کی وجہ سے شرمندہ ہونا شرم کی بات ہے۔ ہوا ہے آ پ کواس وقت تک انسان نہ مجمو، جب تک تمعاری رائے تمعارے غصے کے زیر الڑتے۔